

افراك كيول ؟





يرونك الشيخ ابولياسر مق اعدالعق العراد

نظرتاني :



# معدث النبريري

اب ومنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسلا می کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانگ تب...عام قاری کےمطالعے کیلئے ہیں۔
- 💂 بجُجُلِیمُرالیجُقینُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میر تمال کتب متعلقه ناشربن سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com

## http://salfibooks.blogspot.com

Apr 11, 2020, 3:14 PM



محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد اسلامی مواد پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

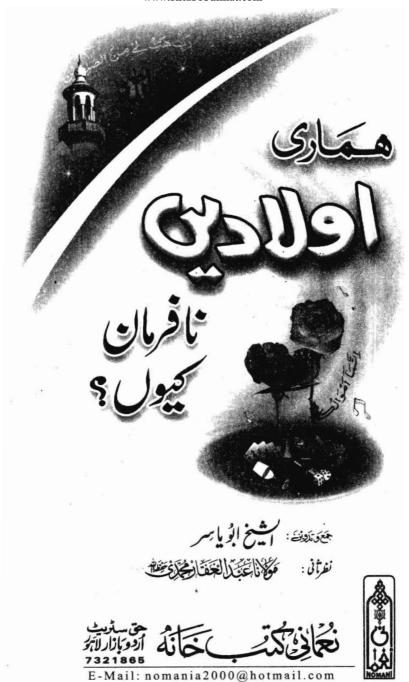

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد اسلامی مواد پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### http://salfibooks.blogspot.com

www.KitaboSunnat.com

Apr 11, 2020, 3:14 PM





شروع اللدك نام سے جو بڑا مہریان نہایت دخم والا ہے



# فهرست

# هرانسان کو نیک اولا د کی خوا<sup>م</sup>ش

| ir            | ) این نواے کی وفات پر آنون                                                   | ) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---|
|               | نى تَقَالَ كَ بِيخِ ابراہِم كى وفات                                          |   |
| ا کی تلقین ۱۶ | 🕽 اولاد کی اجھی تربیت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کھ                          | ) |
| 14            | اولاد کی تربیت کے لیے نبوی احکامات:                                          |   |
|               | ا الله عا جور قال بن كيا                                                     | D |
| r•            | يبودي نے اپنے بي كومسلمان ہونے كى اجازت دى: .                                | 0 |
|               | نیک اولاد کے فائدے:                                                          |   |
| rr:           | م سي من جو اولا دفوت موجائے وہ بھی ضائع نہیں جاتی                            | ) |
|               | <ul> <li>ابوطلحہ ٹاٹٹا کے بیٹے کا انقال اور ان کے اہل خانہ کے مبر</li> </ul> |   |
| ro            | کې کې تعليم وتربيت پر جنت                                                    | 0 |
| 12            | و کی انجی بالز کا؟:                                                          | 0 |
| ۳۰            | فيلي پلانگ كيول غلط                                                          |   |
|               | ،<br>فاندانی منصوبه بندی کیوں غلط ہے؟                                        |   |
|               | ، معلوم نہیں مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟                                        |   |
|               | ، مسلمان سیرت نبوی کی بجائے غیرمسلموں کی نقالی کرتا۔                         |   |
|               | » الله تعالى خود منصوبه بندى كرتا ہے                                         |   |
|               |                                                                              |   |

|           | ر نبرت (                                            | 1/2 |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----|
|           | آخر منصوبه بندی کیون؟                               | 0   |
| ٠٣٩       | خاندانی منصوبہ بندی خاندان کے لیے مہلک ہے           | 0   |
|           | منعوبہ بندی ملمانوں کو صغی ستی سے منانے کی سازش ہے: |     |
| <u>سا</u> | خاندانی منصوبه بندی شرک                             | 0   |
| سهم.      | خاندانی منصوبه بندی شرک                             | 0   |
|           | منصوبہ بندی پر آمادہ کرنے کے لیے چند دھوکہ بازیاں:  |     |
| ۳۵        | منصوبہ بندی دین کےخلاف ہے۔                          | 0   |
| ۳۲        | خاندانی منصوبہ بندی کے حق میں دیے جانے والے واکل:   | 0   |
|           | ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟                    |     |
| ۵۲        | محابدا پنے چھوٹے بچوں سے روزہ رکھواتے تھے:          | 0   |
|           | بیٹی کو بے پردہ رکھنے کا نتیجہ                      |     |
|           | ايك عبرت آموز واقعه                                 | 0   |
| ٠         | حضرت انس واللط کی مال نے ان کی تربیت کیے کی:        | 0   |
| ٧٣        | دودھ پیتا بچه بول اٹھا:                             | 0   |
| ٠ ۵۲      | دودھ پیتا بچہ بول اٹھا:                             | 0   |
|           | بیچ کی پیدائش سے بلوغت تک کے ضروری م                |     |
| YY        | بے کی ولادت پر بشارت اور مبارک باد دی جا سکتی ہے:   | 0   |
|           | بح كى الكِثر تُحَكِير ما:                           |     |

# ہاری نسل کی تاہی کے مزید ذرائع

🗨 جریج کوان کی ماں کی بد دعا لگ گئ ......

# والدين اولا د كى نيك صلاحيت يرخوش ہوں

- 🗴 فوت شده اولادانسان کے لیے باعث اجرو .....
- اولاد کے لیے رزق حلال ہونا ضروری ہے:

| IIA | نيك اولا د والدين كا فائده: | C |
|-----|-----------------------------|---|
|     |                             |   |

## چند مثالی بیچ

| 119 | ) وقاص جانتنو كاحذ | ميرين الح | وحفرت | 0 |
|-----|--------------------|-----------|-------|---|
| •   | • •                |           |       |   |

| 114 | ل من خليفه پيدا موا: | ي سل | لرنے والی عورت | ) کی ملاوث نیه | وودھ میں یائی | 0 |
|-----|----------------------|------|----------------|----------------|---------------|---|
|-----|----------------------|------|----------------|----------------|---------------|---|

# اولاد کی تربیت نه کرنے کا خوفناک انجام

| irr | قاتل كون؟ ايك فكر أنكيز تحرير                   | 0 |
|-----|-------------------------------------------------|---|
| IPA | دنیاوی زیبائش کودین تعلیم پر حادی کرنے کا انجام | 0 |
| 179 | بجوں کوعشق سے بچانے کی پوری کوشش کی جائے:       | 0 |
| ١٣٠ | فون پر دوئ لگانے والے غندوں سے ہوشیار:          | 0 |
| Ir. | اغرے کا چورسولی پر چڑھا دیا                     | 0 |
| IPT | كى اجنبى كومنه بولا بينا نه بنايا جائے          | 0 |
| Irr | بچوں کو بچین سے تعلیم کے ساتھ ہنر سکھا ئیں      | 0 |



# ہرانسان کو نیک اولا د کی خواہش

تمام لوگ جانے ہیں کہ اولاد بہت بڑی اور عظیم نعت ہے اس لیے ہر مخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ہواس اولاد کی خاطر انسان شادی کرتا ہے اور شادی پر آنے والے بھاری اخراجات کا بوجھ اٹھا تا ہے چاہے اے تخت محت کرکے رقم اکشی کرنی پڑے۔ اولاد چاہے بچے ہوں یا بچیاں بہر حال انسان کی خواہش ہوتی ہے اگر کسی کو بیٹا مل کمیا بیٹی نہیں ہے تو وہ اللہ سے بیٹی کا سوال کرتا ہے۔ اس طرح اگر کسی کو بیٹی مل گئی بیٹا نہ ہوتو بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے جن انبیاء کو اولاد نہ کی وہ بھی اللہ سے اولاد کے لیے دعا کرتے رہے۔ مثل اللہ تعالی نے قرآن مجید میں معرت ایراہیم ملی کا ذکر فرمایا کہ انھوں نے اللہ تعالی سے ان لفظوں میں دعا کی:

﴿ رَبِّ هَبُ لِي مِنْ الصَّلِحِينَ ﴾ (الصافات:١٠٠)

''اے میرے رب مجھے نیک اولا دعطا فرما۔''

اور حفرت ذکر یا طیناک بارے می قرآن نے ذکر کیا کہ اضوں نے اللہ سے اللہ سے اللہ سے دعا کی:

﴿ رَبِّ هَبُ لِي مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ النُّعَاءِ﴾ (آل عمران ٢٨٠)

"اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ (نیک) اولا وعطا فرمادے۔" انسان کو اپنی اولاد اور اپنی اولاد کی اولاد بھی پیاری ہوتی ہے انسان اولاد کے۔ صدے کو ہرداشت نہیں کرسکتا جاہے وہ اللہ کا نی بی کیوں نہ ہو اولاد کے دکھ پر انسان ایک دفعہ ضرور ال جاتا ہے۔ دیکھیے نی کریم سکھٹا کو اپنی اولاد کا اور اپنی اولاد کی اولاد کا کیے دکھ ہوا تھا؟

## ایے نواسے کی وفات پر آنسو:

حضرت اسامہ بن زید دائل فراتے ہیں کہ بی مُنْ اَلَّا کی بیٹی نینب نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے پر آخری وقت آن پہنچا ہے آپ تشریف لے آئیں او آپ نا اللہ علی کی طرف سلام کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھیجا کہ اللہ علی کی تھی وہ چیز جو اس نے لے کی اور اس کی ہوتی ہے وہ چیز جو دے دے اور اللہ کے ہاں ہر چیز کا (موت کا) وقت مقرر ہے نینب کومبر کرنا چاہیے اور (نیچ کی وفات پر) او اب کی امید کرنی چاہیے بھر حضرت نینب تا ای کے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ کو اللہ کی تم وی موں آپ ضرور تشریف لاکیں:

آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ،معاذ بن جبل ، الی بن کعب، زید بن ثابت اور پکھ اور صحابہ ٹھائھ بھی تھے۔

جب بچ کوآپ کے پاس لایا گیا تو اس کوآپ نے اپنی گود میں بھایا اوراس کی جان حرکت کردہی تھی ( لینی نزع کی حالت طاری تھی بیدد کیدکر ) آپ کی آ کھوں ہے آنو آگئے حضرت سعد نے پوچھا کہ بیدونا کیما ہے؟ توآپ نے فرمایا کہ بید رحت ہے جس کو اللہ نے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے ان پردم کرتا ہے جورم کرنے والے ہوتے ہیں؟

### نی منافظم کے بیٹے ابراہیم کی وفات:

حضرت انس الله فرماتے میں آپ (ایک دن آے اور) فرمایا کہ آج رات میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم ملیٹا کے نام پر رکھا ہے چرآپ عَلَيْمُ نَ وہ بِحِدایک لوہار ابوسیف نامی کی بیوی کو ( تربیت کے لیے ) وے دیا ایک دفعہ آپ عَلَیْمُ ابوسیف کے پاس جارہ سے اور میں بھی آپ عَلَیْمُ کِ ساتھ چلاگیا جب ہم ابوسیف کے پاس بینچ تو وہ بھٹی میں پھونک رہا تھا ( لیخی آگ ساتھ چلا کرکوئی چیز بنارہا تھا ) اور گھر دھویں ہے بھر چکا تھا تو میں آپ ہے پہلے ابوسیف کے پاس گیا میں نے جا کر کہا ابوسیف رک جا نی عَلَیْمُ تَشْریف لائے ہیں وہ رک کیا (ابراہیم بیار تھا اس کا آخری وقت تھا ) آپ عَلَیْمُ نے ابراہیم کومنگوایا اور اس کو ایخ سینے ہے لگایا اور (بیار وعبت بھری ) آپ عَلَیْمُ نے بیاتیم کی کیس میں نے دیکھا کہ ابراہیم کی جان نی عَلَیْمُ کے سانے نکل ری تھی تو آپ عَلَیْمُ کی آ کھوں ہو کے اور ول غم ہو اور ول غم سے بھرا ہوا ہے ہم لیکن ہم (ابراہیم واللہ کے متعلق اللہ ہے ) کوئی ایکی بات نہیں کہیں ہے گرم پر رب ناراض ہو جائے ( لیخی ابراہیم کی موت پر اللہ کی رضا پر راضی ہیں ) گرم سر پر رب ناراض ہو جائے ( لیخی ابراہیم کی موت پر اللہ کی رضا پر راضی ہیں ) مسلم، کتاب الفصائل، باب رحمہ الصیان، باب نام

ہر نیک و بد تقمند و بے عقل اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرمادے یہ اور بات ہے کہ موحد اور نیک لوگ اللہ تعالیٰ سے اولاد ما تکتے ہیں اور نیک اولاد کا سوال کرتے ہیں جب کہ مشرک و بے دین لوگ ڈائر کٹ اللہ سے ما تکنے کی بجائے کی بزرگ کے وسلے سے اولاد ما تکتے ہیں اور انھیں نیک یا بد اولاد ما تکتے ہیں اور انھیں نیک یا بد اولاد سے کوئی سروکار نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف اولاد کا ہی سوال کرتے ہیں جبکہ نیک لوگ نیک اولاد کا ہی سوال کرتے ہیں جبکہ نیک لوگ نیک اولاد کا ہی سوال کرتے ہیں جبکہ نیک لوگ

الله تعالى نے قرآن مجيد ميں اولاد پيدا كرنے كى ترغيب دى ہے۔ چنانچہ الله تعالى نے ارشاد فرمايا:

﴿ فَالْأَنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ (البقرة:١٨٧)

#### آپ کی اولاد نافر مان کیوں؟

"ابتم عورتوں سے مباشرت کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو تممارے لیے (اولاد) لکھ دی ہے اے تلاش کرو۔"

اور نی کریم تھی نے اولاد پیدا کرنے والی مورتوں سے شادی کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

﴿ تَزَوُّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَاتِّي مَكَاثِرٌ بِكُم

(ابوداود، كتاب النكاح باب النهي عن تزويج .....رقم .....)

''تم محبت کرنے والی اور اولا و جننے والی عورت سے شادی کیا کرو کیونکہ مصر تناریب کریں ہے اور اولا و جننے والی عورت سے شادی کیا کرو کیونکہ

میں (قیامت کے دن ) تہارے ذریعے امت بڑھانے والا ہوں گا۔" .

معلوم ہوا کہ اولاد کا شوق انسانی فطرت میں بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا بھی ہے کہ اولاد پیدا کی جائے۔

لین یہ یاور کیس کہ صرف اولاد جن لینا مقصد نہیں ہے کہ انسان اولاد جن لے تو معاملہ درست ہو گیا اور مقصد کمل ہو گیا بلکہ اصل مقصد نیک اولاد ہے ورنہ کی انسان کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں ہوتی جیں لیکن وہ اولاد جن کر پریشان ہوتا ہے اولاد اس کا خیال نہیں کرتی اولاد اس کی بات نہیں مانتی بساوقات باپ خود کئی کرنے پر ال جاتا ہے یا وہ گھر سے لکل جاتا ہے ۔

اس لئے اولاد کوجن لینے کے بعد اس کی نیک تربیت کرنے ہے بی انسان کے لئے خوثی کا سامان مہیا ہوسکتا ہے اولاد تو جانوروں اور کیڑوں کوڑوں کی بھی ہوتی ہے انسان کی اولاد اور جانوروں کی اولاد (یس انتیاز والی چیز اولاد کافر مانبردار اور نیک ہوتا ہے۔

ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ نیک اولاد سے بردھ کر کوئی نعمت نہیں ہے اور بری اولاد سے بردھ کر کوئی نعمت اور عذاب نہیں ہے اس لئے ہمیں اولاد جننے کی خواہش کے

ساتھ ساتھ یہ دلی تمنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی جائے کہ یا اللہ نیک اولاد عطافر مادے اس لئے اللہ علیہ عطافر مادے اس لئے اللہ کے انہیاء نے نیک اولاد ما کی تھی اور آئ کا عظمند انسان بھی اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کا سوال کرتا ہے۔

یہ بھی سیمنے کی بات ہے کہ اولاد نیک تب ہوتی جب اسلامی طریقے پر خود ممل کریں اور اولاد کو بیار سے محبت سے اور بعض اوقات ڈانٹ ڈیٹ سے اسلامی طریقوں پر چلانے کی پوری کوشش کی جائے کیونکہ نیک اولاد دنیا میں انسان کے کام آتی ہے۔ انسان مرجاتا ہے لیکن آتی ہے۔ انسان مرجاتا ہے لیکن اس کے مرجانے کے بعد جب اولاد نیک کام کرتی ہے تو اس کوقبر میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور قیامت کے دن اولاد کے نیک عمل کرنے کی وجہ سے ماں باپ کو اعلیٰ درجات بھی ملیں گے۔

انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کی اولاد اچھی تعلیم حاصل کرے نوکریاں حاصل کرے یا کی فن اور ہنر کی ماہر ہو جس طرح انسان کو یہ بات اچھی لگتی ہے اس طرح اس کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی اولاد جموثی کہانیاں اور ڈائجسٹ ، ناول نہ پڑھے بلکہ قرآن و صدیث اور اسلامی کتب کا مطالعہ کرے نیک اعمال کرے اگر کسی نے اپنی اولاد کو دنیاوی اعلیٰ تعلیم تو دلوائی لیکن دنی تعلیم سے اور نیک اعمال کرنے سے غافل رکھا تو وہ دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ ترین انسان تو بن سکتا ہے اور مالدار اور بنگلوں کوشیوں کا مالک تو بن سکتا ہے لیکن والدین کے مرجانے کے بعدان کے لیے یہ دعانیں کرسکتا:

﴿رَبِّ اغْفِرْ لَيْ وَلِوَ الدِّنَّ ﴾ "اے اللہ مجھے اور میرے والدین کو بخش دے۔" لیکن اگر کوئی انسان اولاد کو نیک تربیت دیتا ہے دینی مسائل کی تعلیم دیتا ہے قرآن و صدیث پڑھاتا ہے تو اگر وہ مالدار نہ بن سکے گا بنگلے اور گاڑیاں نہیں خرید سکے گا تو کم از کم وہ اتنا تو ضرور کرے گا کہ وہ حتی الوسع دینی مسائل پرعمل پیرا ہوگا اور مال باپ کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے درجات کی بلندی اور جہنم سے ان کی نجات کی دعا کی کرتا رہے گا۔

اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کریں اور خود بھی دین پرعمل کریں اور اولاد کو دین پرعمل کریں اور اولاد کو کین پرعمل کریں ہم اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کریں گے تو ہماری اولاد نیک ہوگی اور اس کا ہمیں برا اجر ملے گا اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں فائدہ اٹھائیں گے۔

لین اگر ہم اولاد کوئیکی کی تلقین نہیں کریں گے تو اولاد بری ہوگی اور اس کے برے ہوئے اور اس کے برے ہوئے اور آخرت دونوں جہانوں میں اٹھائیں گے اگر دنیا میں نہیں تو آخرت کا نقصان یقینی ہے۔

اگر ہم نے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش تو کی لیکن اولاد نیک نہ بن سکی تب بھی آ خرت میں اس کا ہمیں ضرور فائدہ ہوگا اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں بری ہو جا کیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک نیتوں کی قدر کرتا ہے۔

اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اللہ اور اس کے رسول مَالِیم کی ملقین:

الله تعالى نے قرآن مجيد من فرمايا:

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا قُوا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا ﴾ (التحريم: ٢)

"اے ایمان والوا تم اپنے آپ کو اور اپنے الل وعیال (بیوی بچوں) کو مجمع جہتم سے بیالو۔"

#### و آپ کی اولاد نافر مان کیوں؟

W IZ

ني كريم تَلْظُمُ كَا فرمان ب:

« كُلُّكُمُ رَاعِ وَ كُلُّكُمُ مَسْتُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ»

بعداری، کتاب النکاح، باب قوا انفسکم و اهلیکم ناز اور قم ......
" تم میں سے برایک فرمد دار ہے اور برایک سے اس کی رعایا کے متعلق
الوچھا جائے گا۔"

لینی انسان سے جیسے اس کی اپنی ذات کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا اور کیا نہ کیا اس طرح اس کے بیوی بچوں اور مآخوں کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ کہاں تک ان کو دین پر چلایا تھا؟۔

اس حدیث میں گھر کے سربراہ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد اور ماتخوں کی اچھی تربیت کرتا رہ ورنہ تیری اولاد تیرے لیے عذاب بن جائے گی اور تیری نیکیوں کے باوجود اولاد کی برائیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کامشخق بن جائے گا۔

#### اولاد کی تربیت کے لیے نبوی احکامات:

رسول کریم من گل کی شریعت میں سب سے اہم امور توحید باری تعالی اور نماز میں۔ نبی من گل نے ان دونوں کی یابندی کا حکم دیا ہے۔

- (1) حضرت ابن عباس التنظم مات بين كدايك دن من أي كريم التنظم ك يتحصروار التناء أب التنظم التنظم ويتا مول:
  - ( إِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظُكَ إِحْفَظِ اللَّهَ تَجِدَهُ تُجَاهَكَ)

"الله (ك وين) كى حفاظت كرتے ربوتو الله بهى تمهارى حفاظت فرمائے گا الله (ك وين) كى حفاظت كرو، (مشكل گھڑى ميں مدد ك ليے )الله كواپنے سامنے پاؤگے۔" ﴿ إِذَا سَأَلُتَ فَاسُئَلِ اللّٰهَ ﴾ " جب مانگنا موتو الله تعالی ہے ہی مانگنا۔"

( وَ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ »

'' جب( مشکل گھڑی میں) مدد مانگنی ہوتو مدد اللہ تعالیٰ ہے ہی مانگنا۔'' پھر فر مایا کہ اگرتمام لوگ شمصیں نفع دینے کے لیے جمع ہو جا ئیں تو شمصیں وہی نفع پہنچا سکیں گے جو اللہ نے تمھاری تقدیر میں لکھ دیا ہوگا۔

ای طرح اگرتمام لوگ شھیں نقصان پہنچانے کے لیے متفق ہو جائیں تو شمھیں وہی نقصان پہنچا سکیں گے جو اللہ نے تمھارے مقدر میں لکھ دیا ہوگا۔

« رُفِعَتِ الْاَقُلَامُ وَ جَفَّتِ الصَّحُفُ »

"(مقدر لکھے والی) قلمیں اٹھا لی گئی ہیں ( یعنی اب مزید مقدر میں کھے نہیں لکھا جا سکتا) اور (تقدیر والے) صحیفے خشک ہو چکے ہیں ( کہ مقدر کو مثایا نہیں جا سکتا)۔ "ترمذی، کتاب صفة القیامة، وقم: ٢٦٣٥

اس حدیث میں آپ مُلَقِظُ نے کم س بچے کو توحید کی تعلیم دی ہے کیونکہ توحید تمام نیکیوں کی بنیاد اور اصل ہے اور شرک تمام برائیوں کی بنیاد اور اصل ہے اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولا دکونیکی کی تعلیم دیتے وقت توحید کا درس ضرور دیں۔

ارشادفرمایا: ارشادفرمایا:

( مُرُوا اَوُلَادَكُمُ بِالصَّلَاةِ لِسَبُعِ وَاضُرِبُوهُمُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَ فَرَوَّوُ اَبَيْنَهُمُ فِي الْمَضاجِعِ ( مُسند احمد: ١٨٧/٢)

''اپنی اولاد کو سات سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا شروع کرو اور جب دس برس کے ہو جا کیں ( اور نماز نہ پڑھیں ) تو اضیں (تربیت کی غرض سے ) مارو اور جب بی دس برس کے ہو جا کیں تو ان کو الگ بستر وں محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد اسلامی مواد پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

من سلایا کرو ( کہیں شیطانی حرکات پر آمادہ نہ ہو جا کیں )۔"

ام بخاری وطن نے بیان کیا ہے کہ صدقہ کی مجوروں کا مجد نبوی میں ڈھر لگا ہوا تھا، حضرت حسن ٹاٹٹ یا حضرت حسین ٹاٹٹ نے ایک مجور کا دانہ اٹھا کر منہ میں لے لیا اور آپ ٹاٹٹ نے نے دور سے فرمایا کہ مجور کو منہ سے نکال دو، تکال دو کیا تحصیں معلوم نہیں ہے کہ صدقے کا مال ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔بخاری کتاب .....

نی رحمت کالیم کو حضرت حسن اور حسین سے بہت محبت تھی لیکن حرام لقمہ کھانا آپ کالیم نے برداشت نہیں کیا افسوں ہے کہ آج ہمیں اولاد سے الیی محبت ہے کہ بچہ کے جی میں جو آئے کرتا پھرے اور کھانا جیسا چاہے کھاتا پھرے ہم اسے نہیں روکتے لینجب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس پر ہماری ستی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور ہم پریشان ہوتے ہیں۔لیکن تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے جمعدار لوگوں کا کہنا ہے کہ اپنے بچوں کو سونے کے نوالے کھلاؤ کیکن اسے شیر کی آئکھ سے دیکھو۔ لینی اگر وہ غلط کام کرے تو اس پر غصہ کرو ہے کی تربیت میں تھوڑی سی ستی کے نائج انہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ایک واقعہ نوٹ فرمائیں

#### الله ع كا چور قاتل بن كيا:

یچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان اور الله کا فرمانبردار پیدا ہوتا ہے لیکن وہ ہماری ستی کی وجہ بیدا ہوتا ہے لیکن وہ ہماری ستی کی وجہ سے بدعمل اور براین جاتا ہے۔ رسول اکرم عَلَیْمُ نے ارشاد فرمایا:
﴿ مَا مِنُ مَوُلُونِ اِلّا یُولَدُ عَلَی الْفِطْرَةِ فَاَبُوَاهُ یُهَوِدَانِهِ اَوُ یُنَصِّرَانِهِ اَوُ یُمَجِسَانِهِ ﴾

یُنَصِّرَانِهِ اَو یُمَجِسَانِهِ ﴾

دم بیدمسلمان پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا



مجوی ( وغیرہ نمہب کے عامل ) بنا دیتے ہیں۔''

بخارى، كتاب الجنائز، باب اذا اسلم الصَّبي .....رقم .....

## يبودي نے اينے بي كومسلمان ہونے كى اجازت دى:

حضرت الس بن مالک ٹاٹھ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی بچہ نبی اکرم ٹاٹھا کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیار پڑگیا تو آپ ٹاٹھا اس کی بیار پڑی کرنے گے (اس پر موت کے آٹار نظر آئے تو) آپ ٹاٹھا نے اے فرمایا (بیٹا) مسلمان ہوجا بچ کا باپ ساتھ ہی بیٹھا (تورات پڑھ رہا) تھا بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا (کہ جھے باپ اس کی اجازت دیتا ہے یانہیں؟)

اس کے والد نے اے کہا:

" اَطِعُ اَبَا الْقَاسِمِ "

" محمد مَثَاثِيمٌ كى بات مان لو، (اور كلمه بره هاو) "

بچەملمان موگيا تو آپ ئائىلى يېودى كے گھرے يد كتے موئے باہرآئے:

« ٱلْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي ٱنْقَذَةً مِنَ النَّارِ »

''تمّام تعریفوں کامنتحق وہ اللہ ہے جس نے بیچے کو ( اسلام کی دولت سے سرفراز فرما کر ) جہنم سے بچالیا۔''

(بخارى كتاب الجنائز، باب إذا أسُلَمَ الصَّبِيُّ فَمَات ..... رقم: ١٣٥٦)

فاعل = يبودى تورات جاناته اس من آب تَالَيْهُم كى نبوت كى تقد يق موجود

تقی اس لیے اس نے اپ بیٹے کوملمان ہونے کی اجازت دی تھی۔اس واقعہ سے نی مناقط کے جذبہ تبلیغ کا بتا چاتا ہے کہ آپ مناقط میں دین کی دعوت دینے کی کتنی ترب تھی؟

اگر بچے خلاف شرع کام کرتا ہے تو اے سمجھایا جائے اگر نہ مانے تو اے مناسب

سزا دی جائے سزا دینے سے بھی اگر بچہ ٹھیک ہو جائے تو یہ بچے کے لیے اور والدین کے لیے اچھا ہے کیونکہ بہر حال دنیاوی سزا آخرت کے عذاب سے بہتر ہے۔

#### نیک اولاد کے فائدے:

اولادکودین کی تعلیم اور تربیت دی جائے اگر اولاد نیک بن جائے تو بیاولاد اور مال باپ اور اس کے بہن بھائیوں کے لیے خصوصاً اور دوسرے رشتہ داروں اور معاشرے کا دردسر معاشرے کا دردسر معاشرے کا دردسر بن جاتی ہے۔

الله تعالى نے قرآن مجيد ميں نيك لوگوں كى صفات بيان كرتے ہوئے فرمايا كه وہ دعاكرتے بين:

﴿ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ أَزُوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةً أَعُيُنٍ وَاجْعَلُنَا لِلْمُتَّقِينِ إِمَامًا ﴾ (الفرقان: ٧٤)

"اے مارے رب! مارے لیے ماری بویوں اور ماری اولادوں کی طرف ہے آگھوں کی شندک عطا فرما دے اور ہمیں پر ہیز گاروں کا پیشوا بنا دے۔''

اگر اولا د نیک ہوتب وہ آئکھوں کی شنڈک اور جنت کے درجات کی بلندی کا سامان بن جاتی ہے اگر اولا د ہری ہوتو وہ دل جلانے کا سامان بن جاتی ہے۔ معنرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم تُکٹٹے نے ارشاد فرمایا:

﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرُفَعُ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ آتَى لِيُ فَيُقَالُ بِاسْتَغُفَارِ وَلَدِكَ لَكَ »

"جنت مل انسان كا درجه بلند موجاتا ہے وہ لوچھتا ہے كه يه درجه مجھ

#### ا پاک اولاد نافرمان کیوں؟

TT

کہاں سے ملا ہے؟ تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تیری اولاد کی تیرے لئے بخشش کی دعا کی وجہ سے بیدرجہ بلند ہوا ہے۔''

ابن ماجه ابواب الادب باب بر الوالدين وقر مسلم معلوم ہوا كہ جب اولاد والدين كے لئے بخش كى دعا كرتى ہوتو والدين ك جنت ميں درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہيں ليكن يہ بھى يادر ميں كه والدين كے لئے بخش كى دعا نيك اولاد بى كرتى ہوار اولاد (عموماً) اس وقت نيك ہوتى ہے جب والدين اپنى اولاد كى نيك تربيت كرتے ہيں ۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کا تنات ظافیا نے فرمایا:

( إِذَامَاتَ الِانُسَانُ إِنْقَطَعُ عَمَلُهُ اللَّامِنُ ثَلَا ثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْعِلُم يُنتَفَعُ بِهِ أَوُولَدٍ صَالَح يَدُعُوا لَهُ )
" جب انبان كا انتقال موجاتا ہے تو اس كِمُل (اور اجر كا سليله) فتم موجاتا ہے البتہ تين چزيں (كه انبان كے فوت موجائے كے بعد بھی ان كا ثواب حارى رہتا ہے)

🛮 صدقہ جارہے۔

علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا رہا(وہ دینی کتابیں چھوڑ گیا یا اصلاحی دروس اور خطبات دے گیا لوگ اس کی باتوں برعمل کرتے ہیں)۔

🖺 نیک اولاد (چھوڑ گیا) جواس کے لئے دعا کیں کرتی رہتی ہے۔"

مسلم کتاب الوصیة "رقم ...... جب انسان اولادکواچی تربیت دےگا تب وہ نیک ہوگی اور جب وہ نیک ہو گی تب ہی وہ والدین کے لئے دعا کیں کر گی بیرتو ہوئیں سکتا کہ ماں باپ تو اولاد کو ٹی وی وی سی آرکیبل ڈش اور انٹرنیٹ اورسی ڈی کا رسیا بتا جا کیں اور اولاد کے

#### مرور آپ کی اولاد نافرمان کیوں؟

TT

سامنے نور جہاں وغیرہ کنجر کبر روں کے گانے بواتا ہو ادر کم بخت گلو کاروں اور گلو کاراؤں کے طریقے اور فیش اپناتا ہے اور پھر اولاد والدین کی وفات کے بعد دعا کرے

« رَبَّنَا اغُفِرُلِي وَلِوَالِدَى »

''اے ہارے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا۔'' حضرت ابن عباس ٹانٹو فرماتے ہیں:

﴿ اِعْمَلُوا بِطَاعَةِ اللَّهِ وَاتَّقُوا مَعَاصِىَ اللَّهِ وَ أُمُرُوا آهَلِيُكُمُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ » بِالذِّكْرِ يُنجِينُكُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ »

"م الله ك احكامات كوخوشى سے مانتے جاد اور الله كى نافرمانيوں سے بچتے رہواور الله كى نافرمانيوں سے بچتے رہواور اپنے الل وعيال كو الله كا ذكر كرنے كا عكم ديتے چلے جاد تو الله تعالى سميں جنم سے نجات دے دے گا۔"

ابن کثیر تفسیر سوره تحریم، آیت: ۱

واضح ہوا کہ اولاد کی تربیت کرنے کے دنیادی اور آخرت دونوں جہانوں کے فاکدے ہیں ای طرح اولاد کی تربیت نہ کرنے کا وہال دونوں جہانوں میں حاصل ہو گا اگر انسان اولاد کی تربیت کرے لیکن وہ بچپن میں فوت ہو جائے تو وہ آخرت کی بھلائی کا زید ٹابت ہوگی۔

# بجين من جواولا دفوت موجائے وہ بھی ضائع نہيں جاتى:

رسول اكرم تكلفاني ارشاد فرمايا:

( مَا مِنَ النَّاسِ مُسُلِمٌ يَمُونَ لَهُ ثَلَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمُ يَبُلُغُوا الْحِنْثَ الْوَلَدِ لَمُ يَبُلُغُوا الْحِنْثَ اللَّهُ الْحَنَّةَ بِفَضُلِ رَحْمَتِهِ الْكَاهُمُ » الْحِنْثَ اللَّهُ الْحَنَّةَ بِفَضُلِ رَحْمَتِهِ الْكَاهُمُ » ( حَمَرَ مَلَمَان كَ تَمِن نِحِ بَلُوخَت سے يَبِلِغُوت ہو گئة والله تعالى " حَمَر مملمان كے تمن نجے بلوغت سے يَبِلِغُوت ہو گئة والله تعالى

W rr

ان بچوں پر اپنی رحمت کرتے ہوئے اس مسلمان کو جنت میں داخل کردے گا۔ 'بخاری ، کتاب الجنائز ، باب ما قبل فی لولاد المسلمین ، و قم ...... ایک روایت میں ہے کہ آ ب تُکھی نے ارشاد فرمایا:

« لَا يَمُوُتُ لِاَحَدِ مِّنَ الْمُسُلِمِيْنَ ثَلْثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمُ إِلَّا كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِّنَ النَّارِ ......»

دو کسی مسلمان کے تین بیچ (بلوغت سے پہلے) فوت ہو جائیں اور وہ اس کے جہنم کی آگ (مبر کرتے ہوئے) ثواب کا طالب ہوتو وہ بیچ اس لیے جہنم کی آگ سے دھال بن جاتے ہیں۔''

سیدنا انس ڈٹائڈ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوطلحہ ڈٹائڈ کا ایک لڑکا بیارتھا اور وہ فوت ہو گیا اور ابوطلحہ ڈٹائڈ (اس وقت گھر پرنہیں سے کی کام سے) باہر گئے ہوئے سے۔ جب ان کی بیوی (ام سلیم) نے دیکھا کہ وہ فوت ہوگیا ہے تو انہوں نے اسے شل دے کر اور کفن پہنا کر گھر کے ایک گوشے ہیں لٹا دیا جب رات کو ابوطلحہ ڈٹائڈ گھر آتے تو بوچھا لڑکا کیا ہے؟ تو ان کی بیوی (ام سلیم) نے کہا کہ وہ سکون میں ہے اور میں

امید کرتی ہوں کہ وہ آرام ہی کر رہا ہوگا۔ الوطلحہ ٹاٹٹ سمجھے کہ وہ سی کہدرہی ہیں۔
چنانچہ الوطلحہ ٹاٹٹ نے رات اپنی بیوی کے پاس گزاری پھر جب سے ہوئی تو عشل کیا اور
باہر جانے گئے تب ام سلیم نے آئیس بتایا کہ لڑکا تو انقال کر چکا ہے۔ تو انہوں نے
نی تاٹٹ کے ساتھ سمج کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد تمام واقعہ کی اطلاع نی تاٹٹ کو
دی۔ تو آپ تاٹٹ نے ارشاد فر مایا: امید ہے کہ اللہ تعالی تم دونوں کو اس رات میں
برکت دے گا۔ انسار میں سے ایک محض (سفیان نے جھے سے) کہا تھا کہ میں نے
ان کے نو (۹) لاکے دیکھے جو سب قاری قر آن تھے۔

## بچی کی تعلیم وزبیت پر جنت:

اپنی اولاد پرخرچ کرنا اور تو آب کی امید رکھنا صدقد اور عظیم تو آب ہے لیکن اگر
کوئی خف اپنی لڑکیوں کی تربیت و پرورش کرتا ہے تو اس پر عظیم خوشخری معقول ہے۔
عرب کے لوگ بڑی کی پیدائش کو عار اور اس کی پرورش کو سراسر بوجھ بچھتے تھے
بعض سنگ دل تو اپنی لڑکیوں کو زندہ زمین میں فن کردیا کرتے تھے جس کا ذکر اللہ
تعالی نے قرآن مقدس میں کئی بار واضح طور پر اور اشار ہ کیا ہے اس کے برعس اسلام
نے لڑکی کی پرورش کی نصلیت بیان کی ہے چنا نچہ رسول رحمت من فیل نے ارشاوفر مایا:

« مَنِ ابْتُلِيَ مِنُ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحُسَنَ اِلْيُهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتُرًا مِنَ النَّارِ »

"جس کو بیٹیاں عطا کی گئیں اور اس نے ان سے اچھا برتاؤ کیا تو وہ اس کے لیے جہنم سے آڑین جا کیں گا۔"

بخاري ، كتاب الزكاة، باب اتقو! النار ولو بشق تمرة، رقم.....

ایک روایت میں ہے کہ آپ تا گا نے فرمایا:

( مَنُ كَانَتُ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيُهِنَّ فَاطُعَمَهُنَّ وَ



سَفَاهُنَّ وَ كَسَاهُنَّ مِنُ جِدَّتِه كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ »

"جس كى تن يثيال مول اور وه أخيل برداشت كرے اور اپنى كمالَى سے
اخيل كھلائے بلائے اور بہنائے تو وہ اس كے ليے جہم سے آثر بن جاتى

میں "احمد، ٤/٤ ، ١

ایک روایت میں ہے کہ آپ مُلَاثِمُ نے فرمایا:

« مَنُ عَالَ جَارِيَتَيُنِ حَتّٰى تَبُلُغَا جَاءَ يَوُمَ الْقِيْمَةِ آنَا وَ هُوَ
 هَكُذَا وَضَمَّ إِصْبَعَيُهِ »

مسلم، كتاب البر، باب فصل الاحسان الى البنات موقم ......
اور ترفدى كى روايت مي بدلفظ بيل كه آپ تَلَيُّمُ فِي فرمايا: اگر كى كى تين بيثمال يا دو بيثمال يا دو ببين بول اوروه ان كمعاطم مي الله تعالى سے ڈرساور ان سے اچھا سلوك كرے تو الله تعالى اسے جنت ميں داخل كرے گا۔

ترمذى، كتاب البر، باب ما جَاه فِي النَّفَقَات .....، وقم ....

حضرت المائشة على فرماتى بين كدمير بياس ايك فاتون آئى جس كے ساتھ اس كى دو ييٹياں بھى تقين اس نے جھ سے ( كھائے كو) چھ مائكالكن مير بياس مرف ايك مجور كا دان تقا دہ بيل نے اسے دے ديا اس نے وہ مجور دو جھے كركے اپنى دونوں بيٹيوں بيل تقييم كردى خود نہ كھائى چردہ چلى كئى جب ني مرم كائل مير بياس تشريف لائے تو بيل نے بيدواقعة آپ كوسنايا تو آپ كائل أنے ارشاد فرمايا:

« مَنِ ابْتُلِي مِنُ هذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتُرًا مِنَ النَّارِ »



"جو مخص بٹیاں دے کر آ زمایا گیا ( پھر وہ ان کی پرورش اور اسلامی طریقے پر تربیت بھی کرتا ہے تو) وہ اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذرایعہ بن جائیں گی)"

بحاری، کتاب الزکوہ، باب اتقوا النار و لو بشِقِ تَمُرَةِ .....وهم ..... فروہ احادیث کے علاوہ کتی احادیث ہیں جن میں لڑکیوں کی تربیت و پرورش پر جنت کا پروانہ دیا گیا ہے اس لیے ہمیں بجیوں کو اپنے اوپر بوجھ نہیں بجسنا چاہیے بلکہ اگر وہ زعمہ رہیں تو ان کی پرورش پرخرج کرکے تو اب کا متحق ہونا چاہیے اگر فوت ہو جا کیں تو مبرکرکے تو اب لینا چاہیے۔ آخر لڑکیوں کو بوجھ کیوں سمجھا جائے کتنے اللہ کے نبی تھے جن کو اللہ تعالی نے لڑکیاں دی تعیس حق کہ نبی کا نتات تُنظِم چاربیٹیوں کے باپ سے آپ تُنظِم کی اللہ علیہ کہ آپ تُنظِم کا کوئی بیٹا باپ سے آپ تُنظِم کی مقی جب کہ آپ تَنظِم کا کوئی بیٹا بھی بدوتی تو اللہ اپنے انبیاء کو بٹیاں نہ دیتا۔

#### لركى الحيمي بالزكا؟:

ادر یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر نیجے ہوں ادر پچیاں پیدا نہ ہوں تو انسانی نسل خم ہو جائے گی ادر مرد بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں لیکن گھریلو کام کاج ادر بچوں کی تربیت جس اچھے طریقے سے لڑک کر سکتی ہے لڑک سے اس طرح کی تو تع نہیں ہے۔ وگر لڑکیوں کو تس کر کے خلاف ہے ادر سراسر ظلم ہے۔ لڑکیوں کو قریت کی طرح درست ہو سکتی ہے جب کہ لڑکیوں کی طرح لڑکیوں کا

خالق بھی اللہ تعالی ہی ہے۔

اور اس بات کی تردید نہیں کی جاسکتی کہ عموماً لڑکیاں والدین اور بھائیوں کی عزت کرتی ہیں جب کہ لڑکے عموماً والدین کے نافر مان ہوتے ہیں اگر باپ اپنی لڑکی کو خوب پیٹ بھی دے لیکن چربھی وہ ابو کہہ کر پکارے گی اور اگر باپ بیٹے کو غصے



والى نظر سے بھى وكم كو بينا باپ سے ناراض موجاتا ہے۔

پھر آخر کیا وجہ ہے کہ لڑکوں کو محبت کی نظر سے اور لڑکیوں کو نفرت کی نظر سے ویکھاجائے؟

ہمارے معاشرے میں بی بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کی کے ہاں بچہ بیدا ہوتو دائی گھر والوں کو مبارک باد دیتی ہے اور رشتہ دار بیٹے کے سر پرستوں کو مبارک دیتے ہیں اور مال باپ دائی کی اچھی خدمت کرتے ہیں اور مشائی تقتیم کرتے ہیں۔

اگرائری پیدا ہوتو دائی گھروالوں کی طرف منہ ٹیڑھا کرے کہتی ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے لیا ہوئی ہے اللہ بن اور رشتہ دار اور شہ ہوئی ہے لیا ہوئی ہے اللہ بن اور رشتہ دار اور شہ ہی اس کی پیدائش پر مبارک باد دی جاتی ہے اور نہ ہی مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے گویا لوگ اللہ کی رضا پر ناراض ہورہے ہوتے ہیں کے وکئہ پی کو بھی پیدا اللہ کرتا ہے جولوگ اس پر ناراض ہورہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نیسلے پر ناراض ہورہے ہوتے ہیں۔ اور وہ دیے لیجے میں مشرکین کہ کا طریقہ اپنا رہے ہوتے ہیں۔

ایک مورتی پوجا کے دھرم والا اللہ کے رسول تاہی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہنے گا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ میرا وہ گناہ معاف ہو جائے جو جھے چین نہیں لینے دیتا۔ آپ تاہی کے پوچھنے پر وہ گناہ اس نے ہوں بتلایا: میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ قبیلے کی روایت کے مطابق میں نے اے قل کرنے کا پروگرام بنایا مگر ول نہ چاہا، پروگرام بناتے بناتے وہ بری ہوگی۔ چلنے پھرنے گی۔ تو آئی آئی باتیں کرنے گی۔ ادھر برادری کے طعنوں نے جینا دو بحر کردیا۔ آخر کار میں نے قبی کا پختہ پروگرام بنالیا ہوگا ، کہا اے تیار کردے۔ اس نے تیار کردیا۔ اللہ اکبر ماں کی مامتا نے کیے تیار کیا ہوگا۔ سوج کر کلیجہ منہ کوآتا ہے۔ نہلایا ہوگا ، کپڑے بہنا کے ہوں گے چھر فاوند کے ساتھ کیے رفعت کیا ہوگا۔ اور جی ہاں! باپ انگل کے بہنا نے ہوں گے چھر فاوند کے ساتھ کیے رفعت کیا ہوگا۔ اور جی ہاں! باپ انگل کے

ساتھ لگائے چل پڑا۔ کندھے پرکشی یا کدال رکھ لی۔ اس معصومہ کو کیا خبر کہ باپ
کدھر لے جا رہا ہے۔ چرآ خروہ مقام آن پہنچا جہاں اس معصوم پی کو زندہ وفن ہوتا
تعاد باپ گڑھا کھودنے لگ گیا۔ وہ معصوم ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگ گئ۔ باپ سے
تعاون کرنے لگ گئے۔ بی ہاں بیٹیوں کو باپ سے کس قدر محبت ہوتی ہے؟ یہ باپ اور
بیٹی جانے ہیں۔ بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ کر باپ سے محبت کرتی ہیں گرکوئی باپ بھی تو
ہو سیں؟ بی ہاں گڑھا کھودا جا چکا ہے۔ سنگدل باپ نے اپنی لخت جگر کو پکڑا۔ گڑھے
میں چھیکنے لگ گیا۔

بیٹی ہاتھ نہ چھوڑتی ہوگی گرمشرک باپ کیما سنگدل تھا آخر کار ہاتھ چھڑوا کر پھینک دیا۔ اوپرمٹی ڈالنا شروع کی وہ شور کرتی رہی ابو ابو پکارتی رہی ہوگ۔ بقول مولانا حبیب الرحمٰن یز دانی بڑائے اس نے کہا ہوگا ابو میں آپ سے اشرفیاں نہیں مانگی۔ روٹی نہیں مانگی کی سے؟ میں مانگی کی روٹی نہیں مانگی کی سے کا سوال نہیں کرتی۔ ابو جھے چھوڑ کرنہ جانا۔ ابو میں نے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے کوئی الی حرکت کی جوآپ کو پہند نہ تھی تو آ کندہ ایسا نہ کروں گی۔ ابو کوئی غلطی ہوگئی تو معاف کردو۔ گر یوں نہ کرو۔ ہاں وہ چلاتی رہی ۔ اس کا باپ رحمت اللعالمین مانگی کے سامنے اعتراف کرتا ہے کہ میں سنگدل تھا۔ میں نے اس کی ایک نہیں چھوڑتا۔ گر رحمت اللعالمین مانگی کی حالت بھی غیرتھی۔ آپ مانگی کا سرمبارک نہیں چھوڑتا۔ گر رحمت اللعالمین مانگی کی حالت بھی غیرتھی۔ آپ مانگی کا سرمبارک نہیں جھوڑتا۔ گر رحمت اللعالمین مانگی کی حالت بھی غیرتھی۔ آپ مانگی کا سرمبارک نام نہ لیت تھے۔ تی ہاں دور جہالت کا حادثہ تھا۔ اللہ کے رسول مانگی نے اس کا اللہ یہ حالے اللہ کی حالت کا حادثہ تھا۔ اللہ کے رسول مانگی نے اس کا اللہ اللہ پڑھا دیا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے گر یہ کام تو نہ جانے کئے مشرکوں نے کیا الا اللہ پڑھا دیا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے گر یہ کام تو نہ جانے کئے مشرکوں نے کیا الا اللہ پڑھا دیا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے گر یہ کام تو نہ جانے کئے مشرکوں نے کہا دورا اللہ کا عرش بھی اس حادثے پہ کانپ اختا ہوگا۔ تبھی تو ما لک الملک نے فرمایا:

﴿ وَ إِذَا الْمَوْوُدَةُ سُئِلَتُ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتُ ﴾



'' اور الله کی طرف ہے جب زندہ گاڑی ہوئی بڑی ہے پو چھا جائے گا: کہ تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا؟۔'' (ہندہ کا ہدرد) کی لوگ تو بڑی کی بیدائش کو برابر سجھتے ہیں لیکن کی لوگ اس جگہ میں لگے ہوئے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے دو بچوں کے بعد اولاد کے قاتل بن جاتے ہیں اور منصوبہ بندی کو اپنا لیتے ہیں حالانکہ خاندانی منصوبہ بندی کرنا جرم ہے۔

فيلى بلانك كيول غلط ٢٠:

تیملی بلانگ کے غلط ہونے کے لیے اتی ہی بات کائی ہے کہ یہ خالص کفار کا منصوبہ ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کفار مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہوتے یہ قرآن کا فیصلہ ہے، چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمُ الْمُوَدَّةِ اللهِمُ اللهُوَدَّةِ اللهُوَدَةِ اللهُوَدَةِ اللهُوَدَةِ اللهُوَدَةِ اللهُوَدَةِ اللهُوَدَةِ اللهُوَدَةِ اللهُورَةِ اللهُورَةِ اللهُورَةِ اللهُورَةُ اللهُورَةُ اللهُورَةِ اللهُورَةُ اللهُورَةُ اللهُورَةُ اللهُورَةُ اللهُ اللهُورَةُ اللهُ اللهُورَةُ اللهُ اللهُورَةُ اللهُ اللهُورَةُ اللهُ اللهُورَةُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

"اے ایمان والوا تم میرے اور اپنے وشمنوں (کافروں) کو دوست نہ بناؤ تم تو ان کی طرف دوس کے بیغام بھیج ہو حالانکہ انھوں نے تو اس حق (دین) سے کفر کیا ہے جو تمھارے پاس آ چکا ہے انھوں نے رسول (کالیڈ) کو اور تم کو جلا وطن کر دیا اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضا مندی کی طلب کے لیے نکلتے ہوتو (ان سے دوستیاں نہ کرو) .....تم ان کے پاس پوشیدہ محبت کے پیغام بھیج ہو اور جو تم نے ظاہر کیا یا چھپایا کے باس پوشیدہ محبت کے پیغام بھیج ہو اور جو تم نے ظاہر کیا یا چھپایا اسے میں بخو بی جانا ہوں ،تم میں سے جو بھی بیکام کرے گا تو وہ بھینا سیدھی راہ سے بعنک حائے گا۔"



(Harisis:1-7)

" اگر وہ تم پر قابو پالیں تو وہ تمہارے کھلے دشن ہو جا کیں گے اور برائی کے ساتھ تم پر وست درازی اور زبان درازی کریں گے اور چاہتے ہیں کہتم بھی کا فرین جاؤ۔"

اور منافقین بھی دراصل کافر ہی ہوتے ہیں ان کی تباہ کاریاں ، الله تعالیٰ نے قران کریم میں جا بجابیان فرمائی ہیں، چنانچہ ایک مقام پر فرمایا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا \* وَذُوا مَا عَنِتُمْ \* قَدُ بَدَتِ الْبَغُضَاءُ مِنْ الْوُنكُمْ خَبَالًا \* وَذُوا مَا عَنِتُمْ \* قَدُ بَدَتِ الْبَغُضَاءُ مِنْ الْوَاهِهِمْ \* وَ مَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ اكْبَرُ \* قَدُ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ الْمَانَتُمُ اُولَا ءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَلَا يَحْبُونَكُمْ وَ تَوْمِنُونَ بِالْكِتَبِ كُلِّهِ \* وَ إِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا لَمَنَا وَ إِذَا خَلُوا عَضُو عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ \* قُلُ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ \* إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ 'بِنَاتِ الصَّدُودِ ﴾ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ \* إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ 'بِنَاتِ الصَّدُودِ ﴾

(آل عمران:۱۱۸-۱۱۹)

" اے ایمان والوتم اپنا دوست (راز دان) اپنے علاوہ ( یعنی ایمان والوں کے علاوہ ) کی کونہ بتاؤ وہ تہاری تباہی میں کوئی کی نہیں چھوڑی گے وہ تو چاہتے ہیں کہتم مشقت میں برا جاؤ ان کی وشمی تو ان کی زبانوں نے ظاہر ہو چکی ہے لیکن جو ان کے سینوں میں چمپا ہوا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے ہم نے تہارے لیے کھول کھول کر آیات بیان محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد اسلامی مواد پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کردی ہیں اگرتم عقل رکھتے ہو ( تو ذراغور کرو کہ )

تم تو ان سے محبت کرتے ہولیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے اور تم تو (ان کی اپوری کتاب پر ایمان نہیں کی اپوری کتاب پر ایمان نہیں لاتے تو دوئی کیسی؟) اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب تم سے علیحدہ ہوتے ہیں تو مارے غصے کے اپنی انگلیاں چباتے ہیں آپ کہیں کہ تم اپنے غصے میں ہی مرجاؤ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے جمیدوں کو جانتا ہے۔''

ان آیات سے واضح ہوا کہ کفار یہود ونصاری منافقین مسلمانوں کے خیر خواہ نی بیں ان کے خوشما نعرے اور فلاح و بہود کی با تیں دھوکہ بیں۔ کفار کی دھوکہ دہیوں کی لمبی فہرست ہے ہم صرف خاندانی منصوبہ بندی کے متعلق کچھ کہنا جا بیں گے۔

## خاندانی منصوبہ بندی کیوں غلط ہے؟

منصوبہ بندی کے غلط ہونے کے لیے اتی بات کافی ہے کہ یہ کفار کیہود و نصاریٰ) کا منصوبہ ہے وہ مسلمانوں کو اس مدیس اربوں روپے دیتے ہیں وہ بھی بطور قرض اور سود پر دیتے ہیں کہ جس کی ہم سے قسطیں ادانہیں ہوسکتیں اور کفار اس طرح ایک ارب دے کرگی ارب لیتے ہیں۔

شاید کوئی کم عقل به سمجھے کہ کفار ہمیں قرض دے کر ہم سے بھلائی کرتے ہیں به قطعاً غلط ہے کیونکہ اگر وہ ہمارے خیر خواہ ہوتے تو ہمارے غریوں کو روٹی دیے جس کے بغیر کمی امیر کا گزارہ ہوسکتا ہے اور نہ ہی کمی غریب کا اگر وہ ہمارے ساتھ مخلص اور ہمارے خیر خواہ ہیں تو بھر وہ خاندانی منصوبہ بندی کے بجائے ہمیں کاروبار کے لیے کار خانوں، فیکٹریوں، ملوں وغیرہ لگانے کے لیے قرض حسنہ کے طور پر رقم دیں اور اس پر سود نہ لگا کیں لیکن وہ ایسانہیں کریں گے کیونکہ قرضہ جات دے کر ان کا

مقد خربت ختم كرنانين ب جيما كه وه قرضه جات دية موك اظهار كرتے جي، بكدان كا مقصد ملمان قوم كوقرض دے كر بعنمانا اور ان سے اپنے مفادات حاصل كرنا ب \_ باقى رب مارے حكران جو يه قرضه جات ليتے جي وه اتى بحارى رقم كيوں ليتے جي ؟

اس کی کی وجوہات ہیں ان میں ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تعمران قرض تو یہ فاہر کرکے لیتے ہیں کہ ہم اس قرض ہے ملک وقوم کی غربت کا فاہمہ کریں گے لیکن ان کا مقصد غربت کوختم کرنا نہیں بلکہ غریبوں کو بھوک ہے مار مار کرختم کرنا ہے جب غریب بلک بلک کرسک سٹک کرمرجائے گا تو غربت خود بخود خم ہوجائے گی یوں عکران ایک تیر ہے دو شکا کر رہے ہیں اگر وہ ملک شی واقعی غربت کوختم کرنے کی کوشش میں ہیں تو وہ ملک ہے مہنگائی کیوں نہیں ختم کرتے؟

ہمیں کوئی محف یہ بتائے کہ جب سے ملک بنا اور غیر مسلموں کے قرضے طفے گئے تب سے ہمارے ملک سے غربت یا مہنگائی ختم ہوئی یا غریب کو ان قرضہ جات کے کئی فائدہ ہوا؟ جب نہیں تو معلوم ہوا کہ قرضہ جات عوام کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ کی اور مقعد کے لیے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ یہ قرضہ جات لے کر ان کا تھوڑا سا حصہ ملک کی ترقیاتی کاموں پر لگایا جاتا ہیں، باتی رقم تحکر انوں کی جائیداد اور ان کے عیش وعشرت کا سامان بن جاتی ہے۔

الغرض كفار قطعا جارے خير خواہ نہيں جيں وہ جميں قرض صرف اس ليے ديے جي تاكدوہ جميں اپنے مفادات كے ليے استعال كريں اور جارے حكران بيقرض اس ليے ليے جيں تاكدان كى جائدادوں ميں اضافہ جواوروہ زيادہ سے زيادہ عياثى كرسكيں اس مقصد كے ليے تو بياست دان انتخابات ميں اپنى كثير فكست خوردہ جوكرا پنى عزت

#### آپ کی اولاد نافر مان کیوں؟

W FIF

کو تباہ کر کے بھی سیاست سے باز نہیں آتے۔

### معلوم نہیں مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟

مسلمان تو الله بر، قیامت اور جنت و دوز خ پر یقین رکھتا ہے کتے تجب کی بات ہے کہ مسلمان حکر ان منصوبہ بندی کے لیے قرضہ جات لے کر ملک کو روز بروز قرض کے بوجھ کے بنچے دباتے چلے جارہے ہیں اور قوم کو بنچ دو ہی اچھے ،چھوٹا خاندان زندگی آ سان جیسے دلفریب نعرے سنا رہے ہیں اور کتے عوام ہیں جو ان پر فریب نعروں کے دھو کے میں آ گئے اور خاندانی منصوبہ بندی کو اپنا لیا اور دوسر لوگوں کو بھی وہ قائل کرنے کی کوشش کررہے ہیں اور قوم کو بیہ باور کرا رہے ہیں کہ اگر ہماری تعداد زیادہ ہوگی تو ہمارے وسائل کم پڑ جا کیں گے اور بوں ہم جابی کے دہانے پر کھڑے دوجا کیں گے۔

ہم ان باتوں کا ردتو کریں گے یہاں یہ کہنا ضروری ہجھتے ہیں جن لوگوں کو اپنی تو م کی بدھالی کا غم ہے اس لیے وہ توم کو منصوبہ بندی کی گولیاں کھلا کر خوشحال کرتا چاہتے ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ وہ زہر کی گولیاں کھا کر مرجا کیں یوں عوام کی تعداد میں جہاں کی آئے گی وہاں ان کا قوم پر بیداحسان ہوگا جو کھی محلایا نہیں جائے گا۔

جب ان کا مرنے کو دل نہیں کرتا تو وہ نی نسل کو دنیا میں کیوں نہیں آنے دیے؟
کفار ہے ہمیں اس بات کا شکوہ نہیں ہے کہ وہ منصوبہ بندی کے ذریعے ہماری قوم کو
ب بس اور اپانچ کر رہے ہیں کیونکہ ان سے یہی توقع ہے ہمیں تو تعجب کلمہ گومسلمان
پر ہے جومنصوبہ بندی کا قائل ہو گیا ہے حالا نکہ جب ہمیں اللہ نے بنایا ہے اور روزی
کا ذمہ بھی اللہ پر ہے تو وہ استے قکر میں کیوں پڑ گئے ہیں؟ دراصل بات سے ہے کہ آئ
کا مسلمان غیرمسلم سے بہت متاثر ہے وہ غیرمسلم کی رسم و رواج وعادات کو جلدی

قبول کر لیتا ہے اور ان کی نقالی اور تقلید کرنے میں فخر محسوں کرتا ہے اور ان کے جال میں جلدی پھن جاتا ہے۔ میں جلدی پھنس جاتا ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی بھی آئییں چیزوں میں سے ہے۔ مسلمان سیرت نبوی کی بجائے غیر مسلموں کی نقالی کرتا ہے:

لا ہور کے اندر میرے پیچھے کی سال تک جمعہ کا خطبہ سننے والے ایک بزرگ سے پیچھلے دنوں ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے:

میں پچھلے دنوں امریکہ میں اپنے بیٹوں کے پاس چند ماہ گزار کرآیا ہوں۔ وہاں ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ ورجینا میں۔ میں اپنے گھر سے معجد کی طرف پیدل نماز کے لیے جا رہا تھا۔اچا تک میرے قریب ایک کاررکی۔

کار میں ایک نوجوان امریکی گورا تھا۔ ساتھ اس کے اس کی بیوی تھی۔ شرقی جاب میں تھی۔ مرقی جاب میں تھی۔ مرقی جاب میں تھی۔ مرقی درکھے ہوئے تھا کہنے لگا: معلوم ہوتا ہے آپ معبد کی جانب جارہے ہیں۔ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا آپ کوساتھ بٹھا لوں۔

یوں اجر و تواب کمانے کا بہانہ ل جائے گا۔ میں اس کے ساتھ بچھلی سیٹ پر پیٹھ گیا۔ رائے میں مجھے چھینک آگئ میں نے فورا کہا۔ (sorry) معذرت خواہ ہوں۔

(Excuseme) اس پر امریکی نوجوان کے چیرے کے توریدل گئے۔

اس نے تعجب سے مجھے پوچھا(.Do you Muslim) کیا تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا: (Yes) ہاں۔

تب اس نے کہا: اگر آپ چھینک آ نے پر رسول کریم کالٹا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اللہ رحم کرے) کہنا اور چر کرتے ہوئے اللہ کہنے میں '' رہنک اللہ ) '' اللہ تجھے ہدایت دے اور تیرے ہال کی اصلاح کرے) کہنا تو ہمیں مفت میں کئ نیکیاں مل جا تیں۔ بزرگ کہنے کے میں اس

بر برا شرمنده موا۔

کہ ساٹھ سال کی عمر ہے۔ پاکستانی ہوں۔ سالہا سال سعودیہ اور عرب امارات میں رہا گر اس نو جوان امر کی نے جھے راہ چلتے ہوئے اسلامی اخلاق و کروار کا وہ نمونہ پیش کیا کہ میں اس معرض کرنے لگا گھیا۔ (ہندو کا ہمدرد)

#### الله تعالى خودمنصوبه بندى كرتا ہے:

الله تعالى نے زمین وآسان بنائے اور زمین میں بے شار تلوقیں آباد كیں وہ خوب جانتا ہے كہ تلوق كوكانى بيں يا ناكانى؟ خوب جانتا ہے كہ تلوق كتنى ہے وسائل كتنے بيں وہ وسائل تليدا كرتا ہے اپنى تلوق اس ليے الله تعالى خود منصوبہ بھرى كرتا ہے ليعنى وہ وسائل پيدا كرتا ہے اپنى تلوق كو ان سے فائدہ ديتا ہے اگر وسائل كم پڑر ہے ہوں تو وسائل ميں اضاف كرتا ہے اگر كہيں تلوق كوكم كرنا ہوتا ہے تو كم كرتا ہے۔

د کیمواسی جگه زلزله، کہیں جنگ ، کہیں بیاریاں بھیج کروہ انسانوں اور جانوروں کو کم کرتا رہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی اور بندوں کی خاندانی منصوبہ بندی میں بڑا فرق ہا سکی ایک مثال جمیس اگر ماحول میں کھیاں بہت ہو جا کیں ، کوئی کھیوں سے تگ آ کر کھی مار پوڈر لا کر اپنے گھر میں چیڑک دے تو اس سے بیٹار کھیاں مرجاتی ہیں ، کھیوں کی کڑت میں تو کی نہیں آتی لیکن سارا گھر کھیوں سے بحرا ہوا ضرور ہوتا ہے۔
لیکن جب اللہ تعالیٰ ابنا منصوبہ استعال کرتا ہے تیز ہوا یا شندی ہوا یا سخت سردی یا سخت گری بھیج کر کھیوں اور چھروں کو مار دیتا ہے لیکن کوئی شخص ان حوادثات سے مری ہوئی کھیوں اور چھروں میں سے کوئی کھی یا چھر زمین پر گرا ہوانہیں دیا۔
اس طرح جب انسانوں کی کڑت ہو جائے اورانسان انھیں کم کرنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کردیں تو اس سے زمین پر فساد اور زیادتیاں تو ہوں گی لیکن

انسانوں کی آبادی میں کی واقع نہیں ہوگی ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہارے ملک میں کب سے منصوبہ بندی شروع ہے کین مسلسل آبادی بڑھ رہی ہے، چھر سالوں میں آٹھ کروڑ سے سولہ کروڑ پر آبادی جا کپٹی ہے لین جب اللہ تعالی ہاری آبادی کو کم کرنے کیلیے منصوبہ جاری کرے گا جب فورا ہاری آبادی کم ہوجائے گی۔

اس لیے ہم انسانوں کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں کہ اس ملک میں سب سے پہلے پہلے منصوبہ بندی کو لانے والا صدر ایوب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں دو بیج بڑویں پیدا کردیے۔

اگریہ بات می بہت اللہ نے ایما کرکے بیا شارہ دے دیا تھا کہ اے ایوب! تو آ بادی کم کرنے کی پوری کوشش کر لے میں آبادی کو بر حاتا چلا جادں گا اور اس کی ابتداء تیرے گھرے کر دیتا ہوں۔

چنا نچہ ہم نے بید کیولیا ہے کہ منصوبہ بندی کی وہاء سے پہلے عورت ایک بچہ جنا کرتی تھی لیکن منصوبہ بندی کے بعد دو تین بچے جننے کے کیس بہت زیادہ ہو گئے بیں اگر حکمران منصوبہ بندوں کو اور تیز کریں گے تو دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک حمل ہے دس دس بچے جنوانے شروع کر دے انسان کی منصوبہ بندی جہاں شرعا غلط ہے ، وہاں معاشرے کے لحاظ سے غلط اور غیر مؤثر ہے ۔ لہذا منصوبہ بندی کا راگ اللہ والے اپنی عقل پر ہاتم کریں۔

جولوگ وسائل کی کی کے خوف ہے منصوبہ بندی کرکے اپنی نسل کو تباہ کیے جا
رہے ہیں ان کو ہم مشورہ دیں گے کہ اگر ان کے دو سے زیادہ بنج ہوں تو دو بنج
اپن رکیس دو سے زائد بنج جہاد کے لیے وقف کردیں، مجاہدین کو آج افرادی
قوت کی حاجت ہے اگر دوسے زائد بجوں پر کیے ٹرچ کا افسوس ہوتو ان بجوں پر کیے
ہوئے ٹرچ کا مطالبہ مجاہدین سے کریں۔لیکن ہمیں کافی امید ہے کہ وہ ایسا کرنے کو

ہرگز تیار نہیں ہوں کے کیونکہ شیطان انھیں ایبانہیں کرنے دے گا کیونکہ شیطان امریکہ اور پورپ کا دوست ہے

میہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ جولوگ آج قوم کو بینعرے سنوا رہے ہیں کہ بچے دو بی ایس اگر ان کے بچے دو سے زائد ہیں ا دو بی اچھے وغیرہ وغیرہ کیا ان کے بچے دو بی ہیں اگر ان کے بچے دو سے زائد ہیں تو چرقوم کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟

### آخرمنصوبه بندی کیون؟

منصوبہ بندی کا مقصد اگر قوم کی خوش حالی ہے تو پھر آخر منصوبہ بندی کی گولیوں کے کھلانے کے علاوہ توم کو خوشحال کرنے کا دوسرا طریقہ استعال کیوں نہیں کیا جاتا، بیشار منصوبے ہیں جس سے قوم خوشحال ہوسکتی ہے۔ مثلاً ہمارے ملک میں مہنگائی نے خریبوں کی کمر تو زکر رکھ دی ہے اگر بید مہنگائی ختم کر دی جائے تو قوم خوش حال ہو جائے گی ۔ سوال بیدا ہوتا ہے کہ ملک سے مہنگائی کیے ختم ہوسکتی ہے۔ اس کاحل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔

- ک حکران اپنی شاہ خریجوں میں کی کردیں، نضول خرچی کی بجائے قناعت سے کام لیں۔
- ک ملک میں جہیز اور شادیوں پر بے جا اخراجات وغیرہ رسم و رواج کا خاتمہ کردیا جائے۔
- کی بیلی ، گیس پٹرول اور کاشتکاری میں کام آنے والی ادویات کو بہت ستا کردماجائے۔
- ک ملک سے چوروں، ڈاکوؤں کوختم کرکے زکاۃ کا نظام شریعت مطہرہ کے اصولوں پر قائم کر دیا جائے۔
- کس میں فیکٹریاں ، کارخانے اور کاروباری مراکز قائم کردیے جائیں ، لیکن

مارے حکران ایبا کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے کیونکہ یوں ان کے مفادات فاک میں ملتے نظر آتے ہیں۔

کالا باغ ڈیم ملک کی خوشحالی کا ایک منصوبہ ہے لیکن وہ سیاست دانوں کے درمیان اختلافی چلا آرہا ہے ،معلوم ہوا ہمارے حکر ان قوم کے خرخواہ نہیں بلکہ قوم کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ چند چزیں ہیں اگر ان کو اپنا لیا جائے تو ہمارے ملک میں کوئی مہنگائی نہیں رہے گی۔

اس لیے کہنے والے نے بچ کہا ، غربا کے لیے دو بچ بی اچھے ہیں تو پھر
عمرانوں کے لیے بندوق کی گولی بی اچھی ہے کیونکہ غریب روٹی کو ترس رہا ہے اور
عمران اس کے لیے منصوبہ بندی کی گولیاں فتخب کرنے لگے ہیں۔غریب کہتا ہے کہ
مجھے روٹی دو میں مزدوری اور محنت کرکے بچ خود پالوں گا یہ بچ آئ بچ ہیں کل یہ
جوان اور میرا سہارا ہوں کے لیکن عمران ہیں کہ غریب کے لیے روٹی مبھی اور مشکل
کرتے جارہے ہیں۔منصوبہ بندی کی گولی للداں کھانے پر مجبور کر رہے ہیں۔

## خاندانی منصوبہ بندی خاندان کے لیے مہلک ہے:

منصوبہ بندی کی طرح سے فلط ہاس سے عورت کے جہم پر بہت معز اثرات پڑتے ہیں اگر فطری طریقہ استعال کیا برتے ہیں اگر فطری طریقہ استعال کیا جائے تو اس میں نقصانات ہی نقصانات ہوتے ہیں، اس کی بہت کی مثالیں ہیں، مثلاً مرد کو جریان احتلام، سرعت انزال وغیرہ موذی امراض شہوت کو غیر فطری طریقوں پر پورا کرنے کی پوشش کے نتیج میں ہوتے ہیں، اسطرح خاندانی منصوبہ بندی غیر فطری عمل ہو باتا ہو جاتی موذی امراض کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور اس سے جم موٹا اور بے ڈھنگا ہو جاتا ہے۔

جب عورت غریب گرانے سے تعلق رکھتی ہوتب اس کے مفرالرات جلدی اور

زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ اس سے عورت کی بیاریوں پر استے اخراجات آتے ہیں کہ استے اخراجات تب بھی نہ آتے جب کہ وہ اولاد جنتی اور اس پر اخراجات آتے۔ اس کے علاوہ عورت رقم کے کتنے امراض میں جتلا ہو جاتی ہے للذا مسلمانوں کو اس کا فرانہ منصوبے سے فی کر رہنا جا ہے۔

## منصوبہ بندی مسلمانوں کوصفحہ ستی سے منانے کی سازش ہے:

کافر ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ مسلمانوں کی حکومت نہ آجائے اس خطرے کے پیش نظر انھوں نے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کیے حتی کہ ان کی اولاد کشی اور مسلمانوں کی خوزیزی کرنے سے بھی نہ آگئے۔

چٹانچ فرعون نے نی اسرائیل کی اولاد کوئل کیا اس میں بھی یہ حکست تھی کہ کہیں ان کی آبادی بڑھ نہ جائے اور یوں میری حکومت پر قابض نہ ہو جا کیں لیکن اللہ کا فیصلہ کن ہوتا ہے وہ اگر چیوٹی سے ہاتھی مروانا چاہے تو مروا عتی ہے آخر چیٹم فلک نے دیکھا کہ نی اسرائیل جن کی حکومت کا خوف فرعون کے دماغ پر سوار تھا اللہ نے نی اسرائیل جن کی حکومت کا خوف فرعون کے دماغ پر سوار تھا اللہ نے نی اسرائیل کو خالب کردیا اور فرعون کی حکومت کوئتم کرادیا۔

ای طرح جب بھی مسلمانوں اور کفار کے درمیان معرکے ہوئے ، ان بیل مسلمان ہمیشہ تعودی تعداد میں سے، لیکن اللہ مسلمانوں کو غالب کرتا چلا آیا ہے۔ وہ امریکہ جو اپنے کو رب سجمتا ہے عراق افغانستان وغیرہ ممالک میں مسلمانوں نے اس کی فوج کی وہ درگت بنائی کہ وہ دنیا کے لیے عبرت بن مجلے حالانکہ ہرمحاذ ہر مسلمان نمتے اور کمزور اور تھوڑے ہوئے ہیں۔

اس لیے ہم یقین سے کہتے ہیں کہ کفار چاہے کتنی کوشش کرلیں کہ مسلمان تعور سے ہو جا کیں اور وہ ان کے مقابلے میں آنے کی پوزیشن میں نہ رہیں لیکن مسلمان خالب ہوگا حتی کہ ایک مسلمان کفار کے ایک ہزار افراد سے بھاری ثابت ہوگا۔

M

کفار بیشه مسلمانوش کومناتے مناتے خودمث جاتے ہیں، اب کی بار بھی ایسا سی ہوگا۔ان شاء اللہ

## خاندانی منصوبہ بندی شرک ہے:

دنیا کو پیدا کرنے والا رزق پہنچانے والا اللہ تعالی ہے جو مخص بیہ کہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کا رزق پورا کرنے کی پوزیش میں نہیں ہوں اس لیے میں منصوبہ بندی کرکے اولاد میں کی کرنا چاہتا ہوں تو وہ مخص کویا دبلفظوں میں کہ رہا ہوتا ہے کہ ایٹ بچوں کو رازق میں ہوں ، وہ اس طرح شرک کا مرتکب ہورہا ہے۔ مالانکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں:

﴿ وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ (مود:٦)

''ز مین پر کوئی چلنے والا جاندار ایسانہیں ہے کہ جس کے رزق کا بندو بست الله کریم نه کرتا ہو''

﴿ وَلَا تَقْتُلُواهِ اَوْلَادَكُمْ مِنَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ اِيَّاهُمْ ﴾ (الانعام: ١٥١)

"اپی اولاد کو بھوکے مرنے کے ڈر عب قل نہ کرو کیونکہ جیسے شمیس ہم رزق دے رہے ہیں ای طرح تمہاری اولاد کو بھی ہم بی رزق دس کے۔"

﴿ وَ كَأَيِّنُ مِّنُ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزُقَهَا اللهُ يَرُزُقُهَا وَ إِيَّاكُمُ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾ (المنكبوت: ٦٠)
"كَتْ جَانِدَار بِين، جَمُول نَيْ ايْن روزى (اين ساته) نبين الله اركى

کین اللہ انھیںاور شمعیں سب کو روزی عطا فرماتا ہے اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔''

﴿ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ وَيَقْدِرُ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمَ ﴾ (العنكبوت: ٦٢)

"الله تعالى اين بندول ميس ب جس كو جابتا برزق فراخ كرديتا ب اورجس كا جابتا ب تك كرديتا ب ب شك الله تعالى برييز كاعلم ركف والا ب-"

ان آیات کے علاوہ بے شار آیات ہیں جن میں رزق کا مالک اللہ نے اپنے آپ کو بتایا ہے۔

لہذا جو خض اپنی اولاد کارازق اپنے کو سجھتا ہے وہ شرک کا مرتکب ہے اسے اللہ تعالیٰ سے معافی ماتکی چاہیے ، ایک خض اپنی اولاد کے رزق کا بندوبست کرتا رہتا ہے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے رزق کے بندوبست کی ذمہ داری کی دوسرے پر ڈال دیتا ہے لہذا روزی کا ذمہ دار اللہ ہے اللہ جس کے ذمہ کی کی روزی لگا دیتا ہے وہ اسے نبھا تا ہے معلوم ہوا روزی کا اصل ذمہ دار اللہ ہے ، ورنہ لوگ روزی کا وسیلہ ہیں۔

میرے ماموں مجھے بتا رہے تھے کہ ایک شخص سے میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا یار میرے بچے زیادہ ہو گئے ہیں میں ان کا خرچہ پورانہیں کرسکتا اس لیے میں منصوبہ بندی کرانے چلا ہوں۔ میرے ماموں نے اسے سجمایا کہ یہ کام درست نہیں ہے لیکن وہ نہ مانا اللہ کا کرنا الیا ہوا کہ اس کی ایک ماہ بعد وفات ہوگئ میں نے دل میں کہا اب تیرے بچوں کی روزی کون پوری کرے گا؟



### منصوبہ بندی ناکام اور فضول ہے:

ہمارے ملک میں منصوبہ بندی پر بہت اخراجات کرنے کے باو جود آبادی بڑھی چلی جارہی ہے ہیں، اللہ چلی جارہی ہے ہیں، اللہ چلی جارہی ہے پہلے جڑوال بچے کہیں کہیں ہوتے تھے لیکن اب یہ کیس بہت ہیں، اللہ نے لڑکیوں کی پیدائش زیادہ کرکے اشارہ دے دیا ہے کہ اب تمہاری آبادی بڑھے گی اور بڑھرہی ہے۔

الله کا نی اپی امت کے اضافے کے لیے تھم دیتا ہے کہ تم بچے پیدا کرنے کی ملاحیت رکھنے والی خواتین سے شادی کرو اس کے ساتھ ساتھ لڑکوں کی پرورش پر اسلام نے انسان کو جنت کا پروانہ دیا ہے اس موضوع پر ہماری کتاب 'آ پ کی اولاد نافر ملان کیوں؟'' کا مطالعہ مفید ہوگا جو اولاد کو فرمانبردار بنانے کے رموز پر اکھی گئی ہے ۔ لڑکیوں کی پرورش پر جنت کا پروانہ بھی اس لیے دیا گیا ہے تا کہ لوگ مشرکین مکہ کی طرح اپنی بیٹیوں کو زندہ در گور کرنے کے بجائے ان کی پرورش کریں اور ان سے نسل انسانی میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو سکے۔

آج کفار مسلمان عورتوں کو منصوبہ بندی کی معز گولیاں کھلا کر انھیں اپانچ اور بھار کرنا جاہتے ہیں، اور ان کے رحموں کو اولا د جننے کی قوت سے محروم کردینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اگر اللہ جاہے تو بھار رحموں کو تندرست کر کے ان سے بچے بیدا کرنا چاہے تو کرسکتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جس روح کے دنیا ہیں آنے کا فیصلہ فرما دیا وقت کے فرعون جاہے گئی کوشش کرلیں وہ روح دنیا ہیں آکر رہے گی منصوبہ بندی سے غریب امیر نہیں سخت بلکہ غریب مزید غریب اور امیر حزید امیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔

### منصوبہ بندی پرآ مادہ کرنے کے لیے چند دھوکہ بازیاں:

اگر ہماری آبادی زیادہ ہوگی تو وسائل کم پر جائیں گے جس سے ہم غربت کا شکار ہو جائیں گے۔

بیر اسر دھوکہ ہے کیونکہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے ہمارا روزی رسان بھی وہی ہے اور ہماری اولاد کاروزی رسان بھی وہی ہے اور ہماری اولاد کاروزی رسال بھی وہی ہے ہمارے حکر انوں کوغریوں کے فم میں اتنا نہیں گھلتا چاہیے اگر انھیں واقعی خریبوں کی فکر ہے تو پھر اپنی شاہ خرچیوں میں کی کرکے خریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور مہنگائی ختم کرنی چاہیے۔

باقی رہا وسائل کی کی کا مسلمت اس سلط علی ہم کہیں گے کہ جیسے جیسے آبادی بوربی میں ، دعن سے حم محم کے اناج اور کال بوربی میں ، زعن سے حم محم کے اناج اور کال بید اور کارخانے فیکٹریاں اور مزدوری کے وسائل بور در ہے ہیں ، زعن سے تیل ، گیس ، سونا چاعری ، قدرتی کوئلہ وغیرہ کی معدنیات روز بروز کال رہی ہیں۔
پیسہ بدھ رہا ہے۔

قصہ مختر وسائل مسلسل بڑھ رہے ہیں اگر کسی جگہ خربت کا ماحل ہے تو وہ اس لیے خیس کہ آبادی ہیں اضافہ ہو گیا ہے اس لیے خربت آگئی ہے بلکہ اس ہی حکرانوں کی بدیعیاں اور غلاع انم اور مفادات اثر دکھلا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ممالک ہیں جنموں نے اپنی قوم کی خوشحالی اور ان کے لیے اناج کا بندوبست کرنے کے لیے سمندر ہیں مٹی ڈال ڈال کر کاشت کے لیے رقبہ بڑھایا ہے ہمارے حکران اس سے بھی اچھی تدابیر کر سکتے ہیں، کین وہ کرتے نہیں ہیں کیونکہ امریکہ اس کی اجزت نہیں دیتا۔ آبادی کے بڑھ جانے سے وسائل کی کی کا دھوکہ معلوم کرنے کے لیے صرف سے ایک مثال کافی ہے کہ دیباتوں ہی لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، کین وہاں وسائل کم اور خربت زیادہ ہوتی ہے اس وسائل کم اور خربت زیادہ ہوتی ہے اس نسبت سے خربت زیادہ ہوتی ہے اس نسبت سے

(ro)

#### اپ کی اولاد نافر مان کیوں؟

وسائل زیادہ اور غربت کم ہوتی ہے۔

دیکھیے پورے پاکستان میں کراچی سب سے بڑا شہر ہے لیکن پیہ وسائل استے زیادہ ہیں کہ دوسرے صوبوں بلکہ دوسرے ملکوں سے لوگ فائدہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں معلوم ہوا وسائل کی کی کا بہانہ صرف دھوکہ ہے۔ چلو بیتو شہروں کی بات ہے آپ سعودی عرب کو دیکھیں وہاں کاروباری مراکز اور باغات وغیرہ نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن آپ کو وہاں وہ وہ چیزیں ملیس گی جو اپنے ملک میں نہیں ملیس گی اور پھر وہاں دوسرے ملکوں سے لاکھوں لوگ جاتے ہیں ان سے وہاں کارزق ختم ہی نہیں ہوتا۔

کی جنگل میں کسی پیریا ملنگ کا دربار ہوتا ہے وہاں کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوتی کیکن اس کا میلہ لگتا ہے اور ہزاروں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں تو وہاں کھانے پینے کی چیزیں خود بخو د پہنچ جاتی ہیں۔

ان چند مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ وسائل کی کی کی باتیں دھوکہ ہیں۔ اگر ان لوگوں کی بیہ باتیں درست ہوتیں تو سعودی عرب کراچی ادر میلوں پر بھوک ہی بھوک ہوتی حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔

#### منصوبہ بندی دین کے خلاف ہے:

اگر ہم منصوبہ بندی کو دینی نقطہ نظر سے ویکھتے ہیں تو بیجے دو ہی اجھے والے نعرے کارد واضح ہوتا ہے۔

دیکھیے انبیاء کرام کواللہ تعالی نے دو سے زیادہ بیجے دیے تھے اگر حضرت یعقوب کو بارہ بیٹے مل گئے تو انھوں نے اس کا شکوہ نہیں کیا اور اگر زکریا ملیفا اور ابراہیم ملیفا کو اولا دنہیں ملی تو انھوں نے اللہ سے اولا دیا گئے کی لیکن کی نبی سے اولا دکوفل کرنے کا مجبوت نہیں ملی۔

ای طرح مارے نی حضرت محمر کریم مکافیظ کو الله تعالی نے جار بیٹے اور جار

M PT

بیٹیاں دی تھیں۔ آپ نے اس پر شکوہ نہیں کیا صحابہ کرام کی اولاد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور وہ اپنی اولاد پر فخر کیا کرتے تھے۔

جیما که حفرت انس النفرائے فرمایا تھا۔

بخاری میں حضرت جابر کی نو بہنوں کا تذکرہ موجود ہے۔

حضرت ابوطلحہ کے نو لڑ کے تھے۔

حفرت زبیر کے جنگ جمل کے دن نو بیٹے اور نو بٹیال تھیں۔

ان کے علاوہ کتنی مثالیں دی جاسکتی ہیں کہ انبیاء سحابہ اور سلف صالحین کی اولادیں بہت زیادہ تھیں ، روزی کے ذمہ دار بند نہیں بلکہ عرش والا ہے ہم نے کئی افراد دیکھے جن کی اولاد تھوڑی تھی لیکن وہ غریب تھے اس طرح کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اولاد زیادہ ہے لیکن وہ خوش حال ہیں اس لیے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ وسائل اور روزی کا ما لک اللہ تعالیٰ ہے۔

## خاندانی منصوبہ بندی کے حق میں دیے جانے والے دلائل:

جن لوگوں نے منصوبہ بندی کا جواز ثابت کرنے کے لیے جو دلائل دیے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی عقل ونقل کے معیار پر پورانہیں اتر تا۔

ایک دلیل میرویتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کی دعا ان لفظوں سے میان کی:

﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ (البقرة: ٢٨٦) "اے مارے رب! ہم سے وہ يوجھ نداھوا جس كے اٹھانے كى ہم ميں قوت ندہوئ

ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے نی گاٹی نے کا مفہوم بیان کرتے ہوئے نی گاٹی نے کا سے ؟ کرت اولاد کی طرف اشارہ کیا ہے یاکسی امام نے اس کی تغییر میں بیاشارہ دیا ہے۔؟

مفسرین کی تفییریں اٹھا کر دیکھیں، انھوں نے اس آیت کی تفییر میں کیا کہا ہے۔ پچھلے زمانے میں استے وسائل نہیں ہوتے تھے لیکن پھر بھی لوگ اولا دکو بو جھ نہیں سجھتے تھے تو اب جب کہ ہمارے دور میں ہرفتم کے وسائل موجود ہیں آخر اولا د ہمارے لیے بوچھ کیوں؟

آئ حمران ہر ماہ مہنگائی اس لیے تو بردھاتے جا رہے ہیں کہ لوگ منصوبہ بندی کے قائل نہیں ہوتے اس لئے عوام کو اتنا پر بیٹان کردو کہ وہ منصوبہ بندی پر مجبور ہو جائیں بیرسب کچھ کفار کو خوش کرنے کے لیے ہے اور اس ڈر سے ہے کہ اگر لوگ منصوبہ بندی نہیں کریں گے تو غیر مسلم انھیں منصوبہ بندی کی مد میں گرانٹ نہیں دیں گے اور یوں ان کی شاہ خرچیوں میں کمی آجائے گی۔

منصوبہ بندی کے حق میں قرآن وسنت سے جوسب سے بھاری دلیل دی جاتی ہے وہ بیہ ہے کہ صحابہ کرام عزل کیا کرتے تھے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ میر ٹھیک ہے کہ عزل جائز ہے لیکن عزل اللہ کے نبی تعلیما نہیں بلکہ صحابہ کیا کرتے تھے اللہ کے نبی تنگیما نے انھیں عزل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ ان کو اجازت دی تھی۔

دوسری بات یہ ہے کہ عزل کرنے ہے کی بھی صحابی کا بیہ مقصد نہیں تھا کہ اگر میری اولاد ہوگی تو جس اس کی روزی کا بندو بست کیسے کروں گا بلکہ ان کے دوسر سے مقاصد سے آج بھی اگر کوئی مخض دوسرے مقاصد کے لیے عزل کرے تو جائز ہے لیکن اولاد کے رزق کی پریشانی کے لیے جائز نہیں ہے۔

ہمارے دور میں تو منصوبہ بندی اس مقصد کے لیے کی جاتی ہے جس سے اللہ نے منع فرما دیا ہے اور بیشرک اور کبیرہ گناہ ہے۔

ان کے علاوہ جتنے بھی دلائل منصوبہ بندی کے حق میں دیے جاتے ہیں ، وہ

#### M

#### آپ کی اولاد نافرمان کیوں؟

قرآن اور مدیث پر بہتان اور امریکہ اور شیطان کی خوشنودی کے لیے کوشش ہے۔
ان حقائق کی روشی میں ہم کہتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی کفار کا منصوبہ
بالکل دھوکہ، قرآن وسنت کے خلاف، سلف صالحین کے عقیدے کے بالکل بھی، اور
عورت کی صحت اور مرد کی دولت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے اس سے اجتناب
ضروری ہے اس کے برعس اولا دزیادہ سے زیادہ جنم دے کر امت تھریہ التی اللہ اضافہ اور لکر اسلام میں اضافہ کرنے کی بوری کوشش کی جائے۔



# ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟

الله تعالى فرماتا ہے:

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا قُوا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾

(التحريم: ٦)

''اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل (بیوی بچوں اور مانخوں) کوبھی جہنم سے بچاؤ۔''

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کو اور اپنے اہل کوجہنم سے کیسے بچاکیں؟ اس کا سیدھا سا جواب سے ہے کہ ہم خود بھی قرآن وسنت پر عمل پیرا ہوں اور اپنے ماتخوں کو بھی قرآن وسنت کا پابند کریں تب ہماری اور ہمارے اہل وعیال کی جہنم سے نجات ہو جائے گی۔

اپ بجوں کو قرآن وسنت کا پابند بنانا چاہیے یہ ایک مجمل جملہ ہے اس کی تفصیل تو بہت ہے لیک ہم ان تفصیل تو بہت ہے لیکن ہم چند چیزوں کا ذکر بطور خاص کرتے ہیں تاکہ ہم ان اصولوں پر اپند اہل وعیال کو پابند کریں جن سے دوسر کے طریقے بھی سامنے آ جا کیں گے۔

اپنے بچوں کو اس سکول اور مدر سے میں تعلیم دلوا کیں جہاں اسلامی ماحول ہو اور وہاں سکول اور مدر سے میں تعلیم دلوا کی صحیح نیج پر تربیت کریں۔ موجودہ دور میں ایسے سکول اور مدر سے موجود میں جہاں قرآن وسنت کے محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد اسلامی مواد پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مطابق تعلیم وتربیت ہوتی ہے اگر کسی جگد ایسے سکول و مدارس نہ ہوں تو وہاں کے سلفی لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے مراکز قائم کرنے کی کوشش کریں اس طرح معاشرہ پاک صاف بن جائے گا اور بہت می الجھنیں ختم ہوں گی۔

- جب ہم خود نماز رائے کے لیے مجد میں جا کیں تو اپی متورات کو نماز کا کہہ کر
   جا کیں اور اپنے ان بچوں کو مجد میں لے جا کیں جو مجد میں نماز رائے کے
   قابل ہوں۔
  - اگركوئى دينى اصلاى جلسهوتو اس ميس حى الامكان اين بچول كو لے جاكيں۔
- آ بی مساجد میں روزانہ پانچ دس منٹ کا درس کرانے کا اہتمام کریں اس سے دین کی سجھ تسلسل کے ساتھ آ سانی سے ہوگی روزانہ ایک دومسلے ذہن نشین ہوتے چلے جائیں گے اور ان دروس میں بچوں کی حاضری یقینی بنا کیں۔
- 5 جس طرح ہم اپنے بچوں کو سکول کے کورس یاد کرانے اور اس میں پاس کرانے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح ہم پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو قرآن اور مسنون دعا کیں اور دینی کتابوں کے بڑھانے اور یاد کرانے کی بھی کوشش کریں۔
- این بچوں کو صرف تعلیم پر نہ لگائے رکیس بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اٹھیں کھیلنے کا موقع ویں لیکن یادر کھیں میں یہ گھریں یا پھر باہر اچھے بچوں کے ساتھ ہوتا چاہیے جو کہ گالی گلوچ کے عادی یا گندی فطرت کے صامل نہ ہوں۔
- جہاں ہم این بچوں کو تعلیم دیں اور کھیلنے کا موقع دیں وہاں ان سے گھر کا کام بھی کرائیں تاکہ بچے کے ذہن میں بین نہ آئے کہ میرا اصل کام تعلیم ہے اس کے بعد مجھ پرکوئی کام ضروری نہیں ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ والدین اپنے بچوں کوسکول بھیجتے ہیں جب وہ پڑھ کر واپس دیکھنے میں آیا ہے کہ والدین اپنے بچوں کوسکول بھیجتے ہیں جب وہ پڑھ کر واپس

آتے ہیں تو وہ کھیلنے چلے جاتے ہیں چر جب وہ مغرب کے بعد کھیل کرآتے ہیں تو ان کوسکول کا کام کرنے کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے گھر کا کوئی کام انھیں نہیں بتایا جاتا اس خدشہ سے کہ ای طرح سکول کی تعلیم میں نمبر اچھے نہیں آ سکیں گے۔ جب مال باب كا ذبن موتا ب كد يجد براهم اور كميل اورسو جائ يا في وى ك سامنے بیٹھ جائے اور بس دوسرا کام کوئی نہ کرے تو بچوں کا آٹو مینک ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے صرف یمی کام کرنے ہیں نہ گھر کا کام کرنا ہے اور نہ ہی والدین کی خدمت كرنى بإقر جب يچه براه جاتا ب اور عربهي زياده مو جاتى ب اور والدين كو اس کی خدمت کی ضرورت پڑتی ہے یا والدین غریب گھرانے ہے تعلق رکھتے ہیں اور انھیں اس نیچ سے امید ہوتی ہے کہ یہ کمائے گا ادر ہمیں کھلائے گا تو یج سے اس وقت نہ تو والدین کی خدمت ہو سکتی ہے اور نہ بی وہ مزدوری کرنے کا اہل ہوتا ہے كونكه بيد ذمه داريال اس براجاك آبرنى بي أسي ان كا وجم و كمان بعي نبيل موتا اس لیے کہ ماں باب نے بھین میں اس سے کوئی کام نہ کرایا بیاتو بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتا چلا آیا اب یہ بادشاہی ہے گداگری میں کیے دھل جائے ؟ یوں پھر بچہ ضائع ہو جاتا ہے مال باب اس بریخی کرتے ہیں جس کی بیج کو امید بھی نہیں ہوتی جس سے وہ بدول ہو جاتا ہے مال باپ کوآ تکھیں دکھاتا ہے اور اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے اور اللہ کی لعنتیں اکٹھی کرتا چلا جاتا ہے اب بیصرف دو فکر رکھتا ہے اوربس نوکری مل جائے اور چھوکری مل جائے اس کی کل کا تنات یہی دو چزیں ہوتی ہیں اور اسے ٹو کری اٹھانے میں ذلت محسوس ہوتی ہے۔

اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بڑی ہوکر کام اور محنت اور ہماری خدمت کرے تو ہمیں اپنی اولاد کو تعلیم بھیل کے ساتھ ساتھ گھر کے کام اور اپنی خدمت بر بھی لگانا ہوگا۔ والدین کو جاہیے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں سے گھر کا تھوڑا تھوڑا کام کرائیں اور تھوڑی دیر کے لیے بچہ اپنے باپ کے قدم دبائے اور بچی اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے۔ کہ ام کی خدمت کرتی ہے۔ دیکھیے تعلیم کے جہاں دوسرے فوائد بیں وہاں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اولاد کو والدین کا مقام معلوم ہو اور وہ اجتھے طریقے سے والدین کی خدمت کریں لیکن اگر ان کی تعلیم ان میں بیشتور پیدا نہ کرے تو الی تعلیم اور ڈگریوں کا کیا فائدہ ؟

یہاں ایک واقعہ پیش خدمت ہے جس سے معلوم ہوگا کہ والدین اوالا دکو بچپن سے معلوم ہوگا کہ والدین اوالا دکو بچپن سے کام کرنے کے عادی نہ بتا کیں اور گندی صحبت اور بدخصلتوں سے نہ بچا کیں تو بعد میں اس کا نقصان ہوتا ہے۔

عدنان ایک غریب ماں باپ کا لڑکا تھا۔ اس کا باپ ایک ایمان دار آ دمی تھا جو محنت مزدوری کرکے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالٹا تھا۔ اس طرح ان کی گزر اوقات ہو رہی تھی۔ عدتان پانچویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ وہ جب سکول جاتا تو اپنے دوسر ساتھیوں کے رنگ برنگے کپڑے دیکھ کر اس کا دل جا بتا کہ وہ بھی ان جیسے کپڑے ہے کیئے کیاں ان کی مالی حالت اس قابل نہتی وہ دوسروں کو دیکھ کر جاتا اور دل ہی دل میں ان چنے کہا ہے اپنی غربت یہ کڑھتا اور دل ہی دل میں ان سے حد کرتا۔

ای طرح دن گزرتے گئے اور اس نے میٹرک کا امتحان پاس کرلیا ای دوران اس کا باپ بیار ہو گیا تو گھر کے اخراجات کے لیے عدنان کو کام کرنا پڑا لیکن اس کا دل کام میں بالکل نہ لگتا تھا اور وہ محنت سے جی چراتا اور اس کے برعش وہ دن رات امیر بننے کے خواب و یکھتا رہتا۔ دوسروں کی اچھی حالت و کیھر کر جلنا اس کی عادت بن چکی تھی۔

مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ ہے۔ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے

بعدوہ کچھ اور زیادہ آزاد ہو گیا اس نے کام پر جانا چھوڑ دیا دن رات گھر میں بڑا رہتا اور سوچتا رہتا اس کی ماں اس کی حالت پر بہت پر بشان تھی۔ وہ اس کو سمجھاتی لیکن اس کے کان پر جوں تک نہ ریگتی۔ اس کی ماں دوسروں کے گھروں پر کام کر کے گھر کا خرج چلاتی۔

ای طرح دن گرتے گئے اور عدنان پہلے سے زیادہ کما ہوتا گیا۔ آوارہ گرد لڑکوں کی محفل میں جاتا ان کے ساتھ بیٹمتا اٹھتا اس کی بوڑھی ماں دن کولوگوں کے گھروں میں کام کرتی۔ اور رات کو خدا کے حضور گر گرا کر اپنے بیٹے کی بھلائی کے لیے دعا ئیں ماتلی لیکن عدنان کی عادتیں خراب ہوتی گئیں۔ اس نے آوارہ دوستوں کے ساتھ مل کر چوری چکاری بھی شروع کردی تھی وہ چوری کی رقم اپنی عیاشیوں میں اڑا دیتے۔ محلے کے لوگ ان سے نگ تھے اس لیے انھوں نے پولیس کوشکایت کردی۔ پولیس نے ان کو پکڑ لیا۔ دوسرے آوارہ لڑکوں نے سب پکھ عدنان کے ذمہ لگا دیا۔ ان کے والدین ان کو چھڑا کر لے گئے کین عدنان تین چار دن پولیس کو شکایت کی مار کھا تا رہا۔ اس کے دل میں اپنے ان بے وفا دوستوں سے نفرت پیدا ہوگئ۔ کہو دنوں کے بعد محلے کے ایک آدی کی ضانت پر پولیس نے عدنان کو چھوڑ دیا۔ کہو دنوں کے بعد محلے کے ایک آدی کی ضانت پر پولیس نے عدنان کو چھوڑ دیا۔ عدنان اب سارا سارا دن گھر میں پڑا رہتا اور سوچتا رہتا۔ اور خیالی پلاؤ پکا تا کر بتا اس کی ماں اس کو سمجھاتی گروہ اپنی ماں کی بات ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان دیا۔

برسات کے موسم میں اس کی ماں بیار ہوگئ تو گھر کا خرچ رک گیا اور فاقے ہونے گئے عدنان سے اپنی مال کی حالت دیکھی نہ گئی اور وہ اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا لیکن ڈاکٹر نے بغیر پییوں کے دوائی دینے سے انکار کردیا۔ اس نے ڈاکٹر کی بہت منت ساجت کی لیکن ڈاکٹر نہ مانا مجبوراً وہ گھر واپس آ گیا۔ اس کے دل میں پھر

چوری کا خیال پیدا ہوا اور اس نے ایک جگہ کھ رقم چرالی لیکن اس کی مال نے اس رقم اس کی اس نے اس رقم اس اپنا علاج کرانے سے صاف انکار کردیا اور کہا بیٹا! میں نے آج تک حرام کی کمائی خبیں کھائی۔ آج اسے کیسے استعمال کرلوں مال کی ضد کی وجہ سے اس نے وہ رقم اس جگہ والیس رکھ دی جہاں سے اٹھائی تھی۔

ا گلے دن وہ سارا دن کام ڈھوٹر تا رہالیکن وہ محنت کا عادی نہیں تھا اور نہ ہی اے کوئی کام آتا تھا اس لیے کوئی کام نہ ملاجس سے اسے بخت ندامت ہوئی۔ آج اس کی ماں کی بیاری میں مجھ زیادہ ہی اضافہ تھا اس لیے اس نے مجور ہو کر بھیک ما تی شروع کردی لیکن اسے چندسکوں کے سوا بھیک بھی کسی نے نہ دی۔ عدمان نے ایک بزرگ آ دی کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو بزرگ آ دی نے اس کو پھر آم دیے ہوئے کہا بیٹا! تم تندرست ہو، محت مند ہو، بھیک مانگنا بے عزتی کی بات ہے انسان محنت سے سب کچھ ماصل کرسکتا ہے۔ اگرتم محنت کروتو ایک دن میں لکھ تی بن سکتے ہو۔ عدنان نے بزرگ کی طرف جرانی سے دیکھا۔ بزرگ شاید اس کی يريشاني سمجه محك تت بول بيا! من جو كم كهدم الهون وه كوكي خيالي بات نبين بلكه مں تو حقیقت بیان کررہا ہوں۔ محت سے انسان سب کچے حاصل کرسکا ہے محت نہ كرے تو كچر بھى نہيں كرسكا۔ بينے! ايك وفعہ حضور اكرم كے ياس ايك غريب مكر تدرست آدی آیا اس نے آ کر التجا کی کہ میرے باس کمانے پینے کو بچھ بھی نہیں ہے۔ میرے نیج بھوکے ہیں مجھے کھ عنایت کریں۔ آپ اللہ نے اس سے وریافت فرمایا: کیا تیرے پاس گھر میں کوئی چیز ہے؟ اس نے جواب دیا میرے یاں گر میں پنے کا ایک بیالہ اور کمبل کے سوا کھے بھی نہیں ہے۔ آپ تا ا فرمایا جاؤید دونوں چزیں لے آؤ۔ وہ آدی گیا اور دونوں چزیں کے کر فاضر ضدمت ہوا۔ آپ اللہ فائد نے وہ دونوں چیزیں اپنے جاں تارسحابہ کرام کو دکھاتے

ہوئے ہو چھا " تم میں سے کون ان چیز وں کا خریدار ہے؟ ایک سحائی ڈاٹھ نے کہا
کہ میں ان چیز وں کو ایک درہم میں خریدتا ہوں آپ تائی نے دوبارہ ہو چھا کوئی
اور جو ان چیز وں کے ایک درہم سے زیادہ قیت دے سکے تو ایک اور سحائی نے
ان چیز وں کو دو درہم کے بدلے خرید لیا۔ آپ تائی نے ایک درہم اس مخص کو
دیتے ہوئے کہا جاد اس سے کھانے پینے کی چیز یں خریدو۔ اور دوسرے درہم کی
ایک کلہاڑی لے آؤوہ آدی چلا کیا اور ایک کلہاڑی خرید لایا آپ تائی نے اسے
ایک کلہاڑی کے آؤوہ آدی چلا کیا اور ایک کلہاڑی خرید لایا آپ تائی نے اسے
بازار میں چے دیا کرو وہ آدی چلا گیا۔ دس چدرہ دن بعد وہ آدی ووبارہ حاضر
بازار میں چے دیا کرو وہ آدی چلا گیا۔ دس چدرہ دن بعد وہ آدی ووبارہ حاضر
بندرہ درہم جمع ہو گئے ہیں۔

آپ نے فرمایا کہ محنت سے کام کرنا اچھا ہے یا بھیک مانگنا اچھا تھا۔ کہ قیامت کے دن تیرے چیرے پر بھیک کا داغ ہوتا؟۔

مارے تی اکرم تھانے نے بھید محنت کو پند قرمایاس لیے محنت کیا کرو۔

اس واقعہ سے ایک بات بھی سمجھ آئی کہ اگر بیٹا والدین کی باتوں پرنہیں آتا تو والدین کو چاہیئے کہ کی عظمن مختص سے کیس کہ وہ اس کے بیٹے کونھیحت کرے یوں کافی امید ہے کہ بیٹا اچھا ہو جائے گا۔

- اپنے بچوں کو آوارہ بچوں سے نہ کھیلنے دیں ، آوارہ مجلسوں میں نہ بیٹھنے دیں ، ان کے اٹھنے بیٹھنے دیں ، ان کے اٹھنے بیٹھنے پر گہری نظر رکھیں ، اندھا اعتاد نہ کریں اس طرح اولاد کی کام کی نہیں رہتی ۔ بچوں کو ٹی وی سی ڈی اور فخش لٹریچر وغیرہ معز اور بگاڑ بیدا کرنے والی چیزوں سے بیا کررکھیں۔
- رمضان المبارک کے روزے ان سے سات آٹھ سال کی عمر سے ہی رکھوانے شروع کرائیں ورنہ بڑے ہو کر آپ کی بات نہیں مائیں گے۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کوروزہ رکھواتے تھے اگر اپنے بچوں سے روزا رکھوائیں تو کئی لوگ اے ظالم کے نام دیتے ہیں حالانکہ صحابہ کی سنت ہے۔

## صحابدات چھوٹے بچوں سے روزہ رکھواتے تھے:

اس کے بعد ہم خود روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے (اگر وہ بھوک پیاس کی گڑیاں بنا کر تھے (اگر وہ بھوک پیاس کی گڑیاں بنا کر ان کا دل بہلاتے رہتے حتی کہ افطار کا وقت آپنچا تھا۔



#### مرور آپ کی اولاد نافر مان کیوں؟

#### بوچھ گزرے۔

- ﴿ جو پینے آپ مجد میں جہاد میں یا کی دوسری مدد میں خرج کرنا چاہتے ہیں آپ وہ پینے اپنے اپنے میں اس کے ہاتھ سے دلوا کیں آپ وہ پینے اپنے کے ہاتھ میں تھا دیں اور اس کے ہاتھ سے دلوا کیں تاکہ اس کو بھی اللہ کے راستہ میں بیسہ خرج کرنے کا شوق پیدا ہواور بڑا ہوکر وہ بھی تنی ہے۔
- اگرآپ کا بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں اس سے محبت مجرے لیج سے شاباش دیں اور اس کے کام کوسراہیں اور اسے انعام دیں اور اسے کہیں کہ اگر ایسے اچھے کام کرد کے تو الله راضی ہوگا آپ کو جنت ملے گ وغیرہ وغیرہ۔
- اگرآپ کا بچے فلط کام کر بیٹھتا ہے تو اسے سجھا ئیں اور پیار ہے اسے کہیں کہ بیٹا
  اس کام ہے اللہ تاراض ہوتا ہے ایسا کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔
  جنت اور جہنم کا تعارف اسے کرائیں وغیرہ وغیرہ اگر وہ باز نہ آئے اور دوبارہ
  ولی حرکت کرے تو اسے ڈائٹ ڈیٹ کریں دھمکا ئیں اور سجھا ئیں اگر وہ پھر
  بھی باز نہ آئے تو اسے کھانا نہ دیں اس کی خربی بند کردیں یا معمولی سزا دیں
  اس کو بہت زیادہ نہ ماریں اس طرح بچے خراب ہوجاتا ہے۔
  اس کو بہت زیادہ نہ ماریں اس طرح بچے خراب ہوجاتا ہے۔

یعنی بچ کو مارنے کا حربہ سب سے آخر میں اپنا کیں حتی الامکان مارنے سے پہیز کریں اگر مارنے کا موقع آجائے تو مناسب طریقے پر ماریں بے تحاشہ نہ ماریں ورنہ بچہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا بڑا ہو کرسٹک ول اور ظالم سے گا۔

ا جے کوجوٹ بولنے، دھوکہ دینے، چوری کرنے، گالی تکالنے، بروں کی بادبی کرنے وغیرہ وغیرہ معاشرے کی بدکردار یوں سے بچایا جائے اور اے اچھے

ا ظلاق اور چھوٹے سے پیار بڑے کا ادب کرنے لا چار لوگوں کی مدد کرنے کی تعلیم دی جائے اور اس کے سامنے کوئی خلاف شرع کام یا خلاف شرع بات نہ کریں اور اس کے سامنے الیا کوئی واقعہ نہ بیان کیا جائے جس سے اسے معلوم ہو کہ جھوٹ یوں بھی بولا جاتا ہے چوری اس طرح بھی کی جاسکتی ہے دھوکہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ

واقعہ بیان کرتے وقت ہمیں شعور نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں لیکن کچراس واقعہ سے غلط تعلیم لے رہا ہوگا۔

- ا جے کو زیادہ در بھوکا نہ رکھا جائے اور نہ ہی اے صدے زیادہ کھانا کھانے دیا جائے وال گولیاں وغیرہ مخرب اظلاق جائے دیا جائے دیا جائے اس سے بچے کی اظلاقیات پر برا اثر بیڑوں کے نزدیک بھی نہ بھکنے دیا جائے اس سے بچے کی اظلاقیات پر برا اثر بیڑتا ہے۔
- کو وہ کھیل کھیلنے کی اجازت دی جائے جس میں بیبہ نہ گے اور کی کو نقصان بہنچنے کا عموماً خطرہ نہ ہو اور خوب ورزش ہو اور جم کھل جائے بچوں کی طرق بہنچنے کا عموماً خطرہ نہ ہو اور خوب ورزش ہو اور جم کھل جائے بچوں کی طرق بین کریں جس سے بچیاں بھی کھیل سے پر ہیز کریں جس سے بچیاں بھی کھیل جول ہو۔

  بچوں میں میل جول ہو۔
- ن اپنی بچیوں کو پردہ کا پابند کریں ورنہ بے پردگی کی بوے نقصان کا پیش خیمہ مو علی جاتھ ہے۔ علی ہے۔

## بٹی کو بے پردہ رکھنے کا بتیجہ ایک عبرت آ موز واقعہ

ایک بہن بیان کرتی ہیں کہ میراتعلق پٹھان فیمل سے ہم دل بہن بھائی سے خربت میں دن گزرتے سے مکان بھی نگ تھا ہم تمام بھائی بہنیں خوبصورت سے فربت کی دجہ سے نہ سکول نہ ہی محبد جاتے سے میں گھر میں بہن بھائیوں سے بڑی تھی اپنے شوق سے پڑھنا کھنا سکھ لیا اور چھوٹوں کولکھنا پڑھنا سکھا دیا اس کے بعد وہ کبور بازی اور آ وارگی میں لگ گئے گھر میں طرح طرح کے فحش رسالے آتے وہ سب مل کر پڑھتے اور سنتے ماں باپ کو صرف دنیا کے کام کاج سے فرصت نہ تھی۔ مارے پڑوی میں ایک نیک اماں رہتی تھی۔ وہ میری ای جان کو اپنے گھر بلوا تیں اور چھمعاوضہ بھی دیتیں اور وسیتیں کرتی کہ اپنے بچوں کو مجد بھی ایک کریا ان کو نماز سکھا کیں آخرت سنور جائے گی۔

ای کہتی خبر ابھی چھوٹی عمر ہے بڑے ہو کرخودسنور جائیں گے ہمارے اکثر لوگ
ایے ہی کلمات کہد دیتے ہیں زندگی چلتی رہی میرے دشتے آئے شروع ہو گئے۔ آخر
جو جگہ متعین تھی میرا رشتہ ہوگیا۔ میرے شوہر تنویر خال اچھے آ دی تھے اور میر
سرال کچھ کھاتے پیتے لوگ تھے۔ میری غربت کی وجہ ہے اتن قدر نہتھی اور میں
اخیس حساب ہے رکھی تھی ۔ زندگی خوشیوں ہے بھرگی ۔ والدین کی تگلدی ہے فکل کر
سکھ کا سائس لیا۔ وقا فو قا سکوڑ پر بیٹے کر والدین کوئل کر واپس چلی جاتی۔ میرے
سرال بھی متوسط دیندار تھے۔ میرے شوہر ہم کو بھی بھار پردے کا کہتے لیکن ہمارے

كانول ير جول تك ندريكتي \_كون تها جو مارے رائے مى ركاوث بنا ـ ايك دن میرے شوہر میرے ساتھ ای کے گھر آئے۔ چھوٹے بہن بھائیوں نے آئس کریم کمانے کی فرمائش کردی ۔ ہم تمام مل کر آپس میں بنی غداق کرتے۔ وہ ماری فر النيس بھي پوري كرتے۔ يوں دن گزرتے سے ميں ايك دن حسب معمول ميك آئی میرے چھوٹے بہن بھائی میرے شوہرے خوب ہلسی نداق اور چھیٹر جھاڑ کرتے رہے اور میں بھی اس بے غیرتی کا خوب مشاہدہ کرتی رہی۔میرے ماں باب اور بہن بھائی بھی سالیوں کو آ دھی گھر والیاں بنا دیکھ کر بہت خوش تھے چھوٹے بھائی نے کہا کہ آج اتوار ہے سکول ہے چھٹی ہے چلوسیر کوچلیں۔میرے شوہر بھی تیار ہو گئے۔ انھیں لا ہور کے سب یارک بلکہ یوں کہیں کہ سب بے حیائی اور فحاشی کے اڈے معلوم تھے آخرا کی معروف یارک کا انتخاب ہوا میرے شوہر وین کرائے پر لے آئے۔ میری ببنیں اور اس کی کچے سہیلیاں بھی تیار ہو گئیں۔ ہم خوب بن سنور کر یارک مل بی کی میں میال مول تنها ایک کوشے میں بیٹھ کے اور میرے میال نے میری بہوں اور ان کی سہیلیوں اور اسیے دوست کو ککٹ لے کر دے دیا تاکہ وہ ناچیں کودیں، اور خوب مزے اڑا کیں۔ ایک گھنٹے کے بعد ہم نے دیکھا کہ میری بہنیں چیخ چنے کر بولتی چلی آ ری تھیں اور ان کے ساتھ دو جوان لاکے آ رہے تھے اور ان کو نداق كرت تع ميرے ميال جلدي سے الفے اور ان كى طرف چل ديے قريب مح تو يد چلا کہ ان الرکوں نے ان کوآ وازے سے اور چھٹر چھاڑ کی ہے۔ تنویر کوس کر بڑا عصرا یا اور ان الركول سے مخاطب موكر يو جها مسي كيا تكليف ہے؟ انھول في مسكرا كر جو جمله کہاوہ اتنا نازیا تھا کہ وہ لکھانہیں جا سکنا۔میرے شوہر کی آگھوں میں خون اتر آیا اور ایک وگریبان سے پکڑا اور اس کے سر پر جوتوں کی بارش کردی اور دوسرا وہاں سے ہماگ لکلا لوگ جمع ہو گئے اور انھوں نے چھڑوا دیا اب اس بدمزگی سے ہماری کیک کا (IF)

مواكركراسا موكيا- بم في واليى كافيمل كرايا- بم سب كارى مل بيشكر چل دي-گاڑی یارکنگ سے نکل کر تعور ی دور کی تھی کہ ایک محف نے اسے ہاتھ دے کر روکا پر اما تک بکل کی سے تیزی ہے وہ دونوں جن سے بارک میں لڑائی ہوئی تھی وہ گاڑی کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ایک کے ہاتھ میں پہتول تھا۔اس نے ڈرائیور پر پہتول تان کرکہا اے ینچے اتار دو، اس کا اشارہ میرے شوہرکی طرف تھا۔ میرا دل مٹی میں آ گیا۔سب کے چروں کے رنگ فق ہو گئے۔میرے شوہر کا چرہ پسنے میں ڈوب میا۔ وہ غندے گاڑی میں مس سے اور میرے خاوند کو تھیدے کر ینچے لے آئے اور اے گولیوں ہے چھلنی کر دیا۔ آہ! وہ کتنا دردیاک اور کتنا قیامت خیز لمحہ تھا۔ وہ غنڈ ہے فوراً رفو چکر ہو گئے اور میں بجرے بازار میں لٹ گئے۔ جھ پر بے ہوشی طاری ہوگئ مرا باگ لٹ گیا میں میت لے کر گھر پیٹی میرے آس باس اندھرے ہی اندهيرے تھے۔شيطان كتا خوش تھا كەاس نے دو كھر اجاڑ ديے۔ اگر ہم اسلام ير طِت تو اس طرح مجمى نه للت اگر بم ابني عصمتون كو بازار مين نه ركيس تو كوئي انھیں جرانے کی کوشش کیوں کرے۔ میں سوچتی رہی سوچ سوچ کریا گل ہو گئی۔ جس روز میری عدت بوری ہوئی اس روز میں ایک بی کی ماں تھی میں ان سوچوں میں مم ہوگئ کہ اس معصوم کو کیا بناؤں کہ تیرا باب کس نے چھینا؟ کیا کہوں گی؟ بیٹی تیرے باب كا قاتل كون بي على افي معصوم بلي كامعصوم جره ديكسى مول توبيسوال جمع ر یا نے لگتا ہے اس کی منفی تھی آ تکھیں ہوچھتی ہیں۔امی میرے باب کوس نے مارا ؟ ميس نے ماراتمحارے باپ كوميرى بہوں نے مارا۔ ميرے موثول ير الفاظ بر بڑانے لگتے ہیں۔ میرا میکے جانے کو دل نہیں حابتا میں اپنی بہنوں سے نفرت کرتی ہول مجھے ہر بے بردہ عورت سے نفرت ہے جومردوں سے حیا ادر ایمان چھین لیتی ہیں مل نے قرآن ماک کا ترجمہ اور حدیث کا مطالعہ شروع کردیا۔ سورہ نور ، سورہ

اجزاب جومسلمان عورتوں کے لیے قلعہ ہیں۔کاش میری ماں نے جھے شروع ہے اس قلعہ میں محفوظ کردیا ہوتا۔ کاش میں پردے کے پیچیے جیپ جاتی آج آئی دکھی نہ ہوتی۔ کاش میری مسلمان بہنیں میرے دکھ کو سجھ سکیں اور میرے انجام سے عبرت سیکھیں میری آپ بیتی ہے سبق سیکھیں۔ میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں وہ میر سے لیے دعا کریں اور میری بٹی کے لیے دعا کریں کہ وہ الی عورت بن جائے جومسلمان عورت ہو۔ آمین کے درد اور دقت آمیز کہانی بس میں اتنا کہوں گی۔

(فاعتبروا يا اولى الالباب)

- ا بچوں کو تعلیم اور دینی امور کی پابندی کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر ضرور سکھانا چاہیے۔

  تاکہ ملازمت نہ طنے اور بے روزگاری کی صورت میں ہنرکام میں آ جائے۔
  خصوصاً لڑکیوں کو کوئی ہنر ضرور سکھانا چاہیے اس کے بڑے فائدے ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوگی تو وہ اپنے گھر میں اپنے ہنر کے ذریعے

  تاکہ ملکر فاوند کی ہفیلی پر رکھے گی تو اس سے فاوند کے دل میں ہوی کی محبت
  پیدا ہوگی اور یوں وہ کامیاب زندگی گزاریں گے۔
- ا پنے بچوں کی شروع ہے ہی اچھی تربیت کرنا آخیں اچھے کا موں کی ترغیب دینا،
  برے کا موں ہے بچا کر رکھنا یہ انبیاء اور صحابہ کرام اور نیک لوگوں کی سنت اور
  طریقہ ہے ہمیں بھی اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کی قتم کی کوتا ہی نہیں کرنی
  چاہیے۔ اولاد کی مثال بودے کی تی ہے کہ جب بودا چھوٹا ہوتا ہے اس وقت
  اے سیدھا کرنا آ سان ہوتا لیکن جب بودا درخت بن جاتا ہے تو اے سیدھا
  کرنا نا ممکن ہے اس طرح اولاد کو بچپن میں ہی نیک بنانا آ سان ہے بعد میں
  ناممکن۔ لہذا بچپن سے اولاد کو کھم۔ نماز وغیرہ کی تعلیم دینی چاہیے۔ ایک واقعہ
  ناممکن۔ لہذا بچپن سے اولاد کو کھم۔ نماز وغیرہ کی تعلیم دینی چاہیے۔ ایک واقعہ

ملاحظه کریں۔

## حضرت انس والنو كى مال نے ان كى تربيت كيے كى:

« اَصَبَوُتِ ؟ »

" كياتو بوين موچكى ب-"

تو انموں نے جواب دیا:

« مَا صَبُونُ وَ لَكِنِي أَمَنُتُ بِهِذَا الرَّجُلِ»

" میں بے دین نہیں ہوئی بلکہ میں اس آ دی یعنی رسول اللہ تھا گئے کے ساتھ ایمان لا چکی ہوں۔"

پر انھوں نے خاوند کی مخالفت کے باوجود اپنے نفے بیٹے اس کوتعلیم دی کہ وہ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ کم اللهِ ﴾ کم اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ کم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا

( لَا تُفُسِدِي عَلَي ابْنِي )

"ميرے بچكومت بكاڑے"

تو وه جواب ديتي بين:

« لَا أُفُسدُهُ »

''میں اس کو بگاڑنہیں رہی۔'' (بلکہ اے اچھا بنا رہی ہوں)

فدورہ تداہیر بے حدمفید ہیں لیکن ان سے بڑھ کر والدین کی اولاد کے لئے

دعا کیں ہیں والدین کی اولاد کے حق میں بددعا اور دعا دونوں جلدی قبول ہوتی ہیں اس لئے والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کے لیئے نیک دعا کیں کریں بددعا نہ کریں ان کے لئے صرف مال و دولت کی دعا نہ کریں بلکہ اس مال ودولت کی دعا کریں جو اللہ کی یاد سے عافل نہ کرے اور کی کی ظاہری ٹان وشوکت د کھے کر اولاد کے لئے ای طرح کی شان وشوکت کی دعا نہ کریں بلکہ اللہ سے خیر وعافیت کی دعا کریں۔ ذیل مین ایک واقعہ پڑھیں جس سے معلوم ہوگا کہ دنیا کی کئی چیزیں کریں۔ ذیل مین ایک واقعہ پڑھیں جس سے معلوم ہوگا کہ دنیا کی گئی چیزیں دیکھتے میں اچھی کین حقیقت میں بری ہوتی ہیں اور کئی چیزیں ظاہراً بری ہوتی ہیں۔

#### دوده بيتا بچه بول الها:

بنو اسرائیل کی ایک عورت اپ دوده پیتے بیچ کو اپنا دوده پلا رہی تھی ۔۔۔۔۔ قریب سے ایک سوار گزرا جو بڑا عزت دار لگ رہا تھا، خوش پوش تھا، خوب ٹھاٹھ باٹھ سے تھی ۔۔۔۔۔ یہ عورت اے دیکھتے ہی اپ رب سے دعا کرنے گی: 'اے اللہ! میرے بیچ کو بھی اس جیسا بنا دے۔' بیچ نے جو اپنی ماں کا دوده پی رہا تھا، پیتان کو چھوڑا اور گفتگو کرنے لگ گیا۔ وہ اپ اللہ سے کہنے لگ: 'اے اللہ! بھے اس مخص جیسا نہ بنائ۔' یہ جملہ کہنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی ماں کا دوده پینے لگ گیا۔۔۔۔۔ ای عورت کے بنائ۔' یہ جملہ کہنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی ماں کا دوده پینے لگ گیا۔۔۔۔۔ ای عورت کے سامنے دوسرا منظر اس طرح بیا ہوا کہ اس کے قریب سے لوگ اپنی ایک لوٹری کو مار بیٹ کر لے جا رہے تھے کہ بیچ کی ماں نے جب اے سمیری کی حالت میں ماد کھاتے دیکھا تو کہا:'اے اللہ! میرے بیٹے کو اس طرح کا نہ بنانا۔' بیچ نے دوبارہ ماں کا دودھ چھوڑا اور کہنے لگا: 'اے اللہ! میصے ای جیسا بنانا۔' ماں نے اپ شیر خوار ماں کا دودھ چھوڑا اور کہنے لگا: ''اے اللہ! میصے ای جیسا بنانا۔' ماں نے اپ شیر خوار ماں کو جھوڑا اور کہنے لگا: ''تو ایسا کیوں کہ رہا ہے؟' بیچ نے اپنی ماں کو بتلایا!

#### (01)

#### آپ کی اولاد نافرمان کیوں؟

لوغرى كا تعلق ہے جے اس كے مالك مار رہے تھ، وہ اسے كهدر بے تھے كہتم نے چورى كى اور بدكارى كى حالانكداس نے كھر بھى نہيں كيا تھا۔"

بچوں کے بگاڑنے کے کی اسباب

ٹی وی ، وی ی آر، ڈش ، ریڈیو ، فش کٹریچر ، سیر گاہیں ، منتیات ، ٹیلی فون ، انٹرنیٹ ، گندے دوستوں ..... ہے دور رکھا جائے اور بچوں کو دین کی معمولی معمولی باتوں ہے آگاہ کرنا جاہیے اور ان کو دینی کام کی پیروی کرنے کا بابند کیا جائے۔



# بچ کی پیدائش سے بلوغت تک کے ضروری مسائل

يج كى ولادت ير بشارت اورمبارك باددى جاسكتى ہے:

نی کریم تلک نے ارشاد فرمایا:

« آلمُسُلِمُ أَخُو المُسُلِمِ »

"ملمان ملمان كا بمائى موتا ہے۔"

یدایک حقیقت ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا ہمدرد ہوتا ہے اس کے نقع پر خوش اور اس کے نقع اس کے نقع پر خوش اور اس کے نقصان پر غمز دہ ہو جاتا ہے بداور بات ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں بید چیز ختم ہوگئی ہو ورنہ فطر تا انسان بھائی کے نقع پر خوش اور نقصان پر غمز دہ ہوتا ہے جب کی مسلمان کے ہاں بچہ یا بچی پیدا ہوتو دوسرے مسلمانوں کو اس پر خوش ہوتا ہے جب کہ اللہ نے اے اولاد سے نواز دیا ہے اس لئے اور اسے جا کر مبارک باد وین پر جات کے اللہ تعالی اس بچے یا بچی کی عمر میں برکت کی دعا دیتا یعنی مبارک باد بیش کرنا سنت نوی منافی بنائے ، بچے کی پیدائش پر برکت کی دعا دیتا یعنی مبارک باد بیش کرنا سنت نوی منافی بارک باد جیش کرنا سنت نوی منافی ہیں کہ حضرت عائشہ تھائی فرماتی ہیں

 « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ
 فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمُ وَ يُحَيِّكُهُمُ »

# " نی كري تُلَقِظُ ك ياس (نومولود) بچ لائے جاتے تھے آپ تُلَقِظُ ان ك ليے بركت كى دعا فرماتے تھے اور انھيں كھٹى ديتے تھے۔"

مسلم، کتاب الادب ، باب استحباب تحنیك المولود، رقم ۸۹ه ه ای طرح حضرت اساء بنت الویکر و الله این این کیا ہے که آپ الله فی ان کے بیچ کو گھٹی دی اور برکت کی دعا کی۔ حوالہ ذکور، رقم: ۵۵۸۲ ای طرح بخاری میں حضرت الوموک و الله فی حدیث ہے کہ آپ و الله کا ان کے بیک کے دعا کی تعاری میں حضرت الوموک و الله فی حدیث ہے کہ آپ و الله کا کھی۔

ندکورہ حدیثوں سے معلوم ہوا کہ بچے یا بیک کی پیدائش پر مبارک باد دینالینی برکت کی دعا کرنا سنت نبوی مُنْکِیْاً سے ثابت ہے اس لیے ہم این بھائی کو بیچ کی ولادت کے موقع پر ضرور مبارک دیں۔

یچ کی ولادت پر مبارک دینا اور بی کی پیدائش پرغم زده مونا به جاہلیت کی رسم بے ورند اسلام میں بی کا بہت اعلیٰ مقام ہے اس کی تربیت و پرورش کرنا جنت کی منانت ہے جیمیا کہ پہلے بیان مو چکا ہے۔

## یچ کی پیدائش پر گھٹی دینا:

حفرت انس ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ حفرت ابو قادہ ڈاٹھ کے ہاں حفرت ام سلیم کیا تھا نے درمائے کے باس حفرت ام سلیم کیا تھا کہ ایک بچے بیدا ہوا تو انھوں نے جھ سے فرمایا کہ اسے نبی تابھ کی باس اٹھا کر لے جاد اور جھے چند محبوریں بھی پکڑا دیں میں جب خدمت بوی تابھ میں بہنچا تو آپ تابھ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ( کھٹی دینے کے لیے ) کوئی چیز ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں چند محبوریں ہیں۔

﴿ فَاحَلَهَا النَّبِيُّ عِيَلَيُّهُ فَمَضَغَهَا ثُمَّ اَخَلَهَا مِنُ فِيُهِ فَجَعَلَهَا فِيُ فِي الصَّبِيِّ ثُمَّ حَنَّكَةً وَ سَمَّاهُ عَبُدَ اللهِ ﴾ "" پ الله في محور لى اور اسے چبايا پھر اپنے منہ مبارک سے تكال كر نچ كے مند ميں ڈال كر كھٹى دى اور اس كا نام عبد الله ركھا۔"

بخاری، کتاب الجنائز، باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة، رقم .....

ای طرح حضرت ابوموی اشعری دانش فرماتے ہیں:

﴿ وُلِدَ لِي غُلامٌ فَآتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
 فَسَمَّاهُ ابْرَاهِيْمَ وَ حَنَّكَةً بِتَمْرَةٍ ﴾

"میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا میں اے نی مرم تلکا کے پاس لے گیا آپ تلکا نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور مجورے اس کو کھٹی دی۔"

اس طرح حفرت اساء تھ این کرتی ہیں کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا اس وقت میں قباء کے علاقے میں رہائش پذریقی میں وہ بچہ اٹھا کر نبی کریم تھ کے پاس لائی او آپ تھ اللہ نے اے اپنی کود میں لے لیا پھر آپ تھ کھ نے اس اپنی کود میں لے لیا پھر آپ تھ کھی دمنگوائی، آپ تھ کھی سب سے پہلے جو نے اسے چبا کر بچ کے منہ میں ڈال دیا چنا نچہ بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز داخل ہوئی وہ آپ تھ کھی کا لعاب مبارک تھا۔

« ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمُرَةِ ثُمَّ دَعَا وَ بَرَّكَ عَلَيْهِ »

"" آپ تالیم نے اس کو مجور کی گھٹی دی پھر اس کے لیے برکت کی دعا

قرمالي - "مسلم، كتاب الادب، باب استحباب تحنيك المولود، وقم: ٥٨٨٥

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جب بچہ بیدا ہوتو اسے کی نیک شخص کے پاس لے جایا جائے اور اس کو گھٹی دلائی جائے اور برکت کی دعا کرائی جائے۔ان احادیث سے بیاتی معلوم ہوا کہ بچے کو پیدائش کے فوراً بعد گھر سے باہر لے جایا جا سکتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بچے کو چالیس دن تک گھر سے باہر نہ لے جایا جائے۔ اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔

بعض لوگ بچ کو پیدائش کے بعد اللہ کی حفاظت میں دینے کے بجائے مختلف جاہلانہ ٹونے کرتے ہیں کہ بچ کی چار پائی کو لوہ کی زنجیر اور تالا لگا دیا جاتا ہے یا درختوں کے بچ دروازے پر لئکا دیے جاتے ہیں یہ تمام باتیں جہاں جاہلانہ ہیں وہاں ان سے شرک کی بھی بدیو آتی ہے کیونکہ چھوٹوں بروں بلکہ ہر چیز کا محافظ اللہ رب العالمین ہی ہے اللہ کا فرمان ہے:

﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللَّهِ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ﴾

(الانعام:١٧)

'' اگر الله تعالى تحجے كوئى تكليف پنجائے تو اسے الله كے علاوہ كوئى نہيں دوركرسكتا ـ''

بچے کو گھٹی تھجور کی ہی دی جائے ہاں اگر تھجور میسر نہ ہوتو کوئی سی میٹھی چیز بطور تھٹی دی جا سکتی ہے۔

## بيچ كا نام كيما مواوركب نام ركھا جائے؟

مدیث مبارکه می آیا ہے:

« أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَمَرَ بِتَسُمِيَةِ الْمُوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ »

"" ب سال في ماتوي دن يح كانام ركف كاحكم فرمايا تعاسست

ترمذی، کتاب الادب، باب ما جاہ فی تعجیل اسم المولود، رقم ......
اس حدیث کا بیمعن نہیں ہے کہ نام ساتویں دن رکھنا چاہیے پہلے نہیں رکھا
جاسکتا بلکہ ساتویں دن سے پہلے بلکہ بچے کی ولادت کے دن یا بچے کی ولادت ہے
پہلے بھی نام رکھنےکا ثبوت قرآن وحدیث میں موجود ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد اسلامی مواد پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



مثلاً قرآن میں حضرت ابراہیم ملیٹا کے مہمانوں کا واقعہ بیان ہوا ہے اس میں سیہ لفظ ہیں:

﴿ فَبَشَّرُنَاهَا بِإِسْحَاقٍ وَّ مِنْ قَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾

" ہم نے حضرت ابراہیم ملینا کی بیوی کو حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کی اور چرحضرت اسحاق کی خوشخری دی۔" حضرت ارکر ما ملینا نے ملے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ يَا زَكُرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ اسْمُهُ يَحْيَ ﴾

"اے ذکریا! ہم آپ کو کیلٰ نامی بچ کی بشارت دیتے ہیں۔"

اس کے علاوہ پیچھلے عنوان میں حضرت ابوموی ٹاٹٹو کی حدیث بیان ہوئی کہ آپ ٹاٹٹو نے ان کے بیٹے کو کھٹی دیتے وقت اس کا نام ابراہیم رکھا تھا۔

اور حضرت الوقاده كے بينے كو كھٹى ديت وقت اس كا نام آپ نے عبدالله ركھا تھا اور حضرت انس والوفرماتے ہيں كرآپ تا اللہ نے ارشاد فرمايا:

« وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ آبِي إِبْرَاهِيْمَ »

"آج رات میرے بال بیٹا پیدا ہوا ہے میں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر ایراہیم رکھا ہے۔"

مسلم کتاب الفصائل باب رحمته الصبيان .....رقم ...... ان كے علاوه كى احاديث اور بھى ہيں جن ميں بچ كا نام ساتويں دن سے پہلے ركھنے كا جواز ملتا ہے۔ اس لئے بچ كا نام پہلے دن يا دوسرے تيسرے دن بھى ركھا جاسكتا ہے ان مختلف احادیث كے درميان تطبيق يہى ہے كہ نام ساتويں دن سے پہلے بھى ركھا جاسكتا ہے كين ساتويں دن سے ليث نام ندركھا جائے۔ اللہ اعلم

## نام کیما رکھا جائے اور کیے نام منوع ہیں؟

رسول اكرم مَنْ كل كا فرمان ہے:

« إِنَّ اَسُمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَبُدُ اللَّهِ وَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ »

"منام نامول من سے الله كوزياده بينديده نام عبدالله اورعبد الرحل بين."

مسلم، كتاب الاداب، باب النهى عن التكنى بابي القاسم وبيان ما يستحب من الاسماء، وقم.....

اس حدیث کا بیمطلب نہیں کہ اللہ کو صرف بیدو نام بی پند ہیں دوسرے نام ناپید ہیں اگر بات الی موتی تو اللہ تعالی اپند ہیں اگر بات الی موتی تو اللہ تعالی اپنے تمام انبیاء کا نام عبد اللہ اور عبد الرحمٰن بی رکھتا۔

الله تعالی کے نانوے ناموں میں ہے جس نام کے ساتھ بھی عبد کا لفظ لگا دیا جائے وہ اللہ کو پیارا ہے مثلاً عبد اصبور عبد القدوس، عبد الجبار، عبد النقار، وغیرہ۔

کی نی کا نام بھی رکھا جاسکا ہے جیسا کدرسول کریم تُلَقِیْ نے اپنے بیٹے کا اور معرت ابوموی کے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا۔

محابہ کرام کے وہ نام جوآپ ٹاٹھ نے تبدیل نہیں کے وہ بھی رکھے جا سکتے ہیں مثلاً ابو بکر عمر، عثان علی، فاطمہ، عائشہ، رقیہ، وغیرہ۔

ینے ان ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے آپ کا کھی نے منع کیا یا پھی نام آپ کا کھی نے بدل دیے ان کے علاوہ کوئی نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔

نی کریم نظام نے ارشادفر مایا:

﴿ إِنَّ اَخُنَعَ إِسُمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلَّ يُسَمَّى مَلِكَ الْاَمُلَاكِ ﴾ 'الله تعالى ك بال سب سے برتین نام ال مخف كا ہے جس كو لمك

#### W 4r

الاطلاك (لعنى باوشامون كا بادشاه ياشهنشاه ) كها جائے-"

بحاری ، کتاب الادب، باب ما ابغض الاسماء الى الله تعالى، وقم ...... اس نام من تكبركى بو ب الله كو تكبر پندئيس ب اس ليه اي نام نه ركه جاكي جن من تكبر (اين بواكي) كمتن بول

حفرت بانی بن شری جب مدید میں گئے آپ تالی ان کی قوم سے ساکہ وہ حضرت بانی کو ایو الحکم ( فیصلہ کرنے والا ) کا لقب وے رہے تھے، آپ تالی ان فیصلہ فرمایا جھم تو اللہ ہے فیصلہ بھی اس کا چانا ہے لوگ تم کو ابو الحکم کیوں کہتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا کہ میری قوم جب کی معاملہ میں اختلاف کرتی ہے چروہ میرے پاس فیصلہ لے کر آتی ہے میں ان کے لیے جو فیصلہ کر دیتا ہوں اس پر میری قوم راضی ہو جاتی ہے۔ اس لیے مجھے بینام دیا گیا ہے۔

نی کریم مَنْ الله نے قرمایا آج کے بعدتم ابوالحکم نہیں بلکہ اپ بیٹے شری کے نام پر ابوشری مو۔ ابو داود، کتاب الادب، باب فی تغییر الاسم القبیح، وقم .....

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھنامع ہے ہاں اگر اللہ کے کسی نام کے ساتھ عبد یا عبید کا اضافہ کر کے عبد الجبار عبد الغفار وغیرہ رکھنا دوست اور جبار ، غفار وغیرہ نام رکھنا غلط ہوگا۔

نی کریم مالی کے پاس کھ لوگ آئے وہ کسی کوعبد الحجر (پھر کا بندہ) کا نام دے کر پکار رہے تھے آپ مالی نے اس سے بوچھا کہ تمھارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام عبد الحجر ہے تو آپ مالی نے ارشاد فرمایا آئے کے بعدتم عبد الحجر (پھر کا بندہ) ہو۔

مصنف ابن ابی شبیه ، کتاب الادب، باب فی تغییر الاسماه، وقم است مصنف ابن ابی شبیه ، کتاب الادب، باب فی تغییر کا لفظ لگا کر نام رکھنا

## W LF

### ا پ کی اولاد نافرمان کیوں؟

منوع بيمثلاً عبدالجبل ،عبدالمصطفى ،عبدالحسين، وغيره

حصرت زینب کا نام بره ( نیک و کار) تھا اس نام پر اعتراض ہوا کہ تو اپنی پاکیزگی کا اعلان کرتی ہے پھرآ پ ٹاٹیٹانے ان کا نام نینب رکھ دیا۔

بخارى، كتاب الاداب، باب تحويل الاسم ، رقم .....

حفرت این عمر عظف فرماتے ہیں:

﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ غَيَّرَ أِسمَ عَاصِيَةَ وَ قَالَ آنْتِ جَمِيْلَةٌ ﴾

اس طرح ایک فخض کا نام حزّ ک (غمزده، جس پر پریشانی کے آ فار نمایاں ہوں)
آپ سَائی آغ نے فرمایا تحصارا نام حزن نہیں بلکہ سمل (خوش وخرم) ہے لین اس فخف نے
کہایا رسول اللہ! میرے باپ نے جومیرا نام رکھ دیا ہے میں اے نہیں بدل سکتا جب
اس نے آپ سَائی کم کا منتخب کردہ نام قبول نہ کیا تو اس کی نسل ایسی پیدا ہوئی کہ اگر چہ
وہ خوش وخرم ہوتے تھے لیکن محسوس ایسا ہوتا تھا کہ چسے ان کوکوئی غم لاحق ہوا ہے۔
بخاری، کتاب الادب، باب تحویل الاسم، وفه .....

ای طرح عاص (نافرمان) شیطان، غراب (کوّا) شہاب (آگ کا شعلہ) وغیرہ نام بھی آب مُلَّقِمُ نے بدل والے تھے۔ لہذا ایسے نام رکھتے سے برہیز کیا جائے

جن میں انسان کی تو بین ہوتی ہو۔اس طرح مشہور کفار جو قائل نفرت ہیں ان کے نام بھی نداینائے جائیں۔مثلاً قارون ،فرعون ، ہامان وغیرہ۔

نى مَلَيْظُ نے اپنى زندگى من ابوالقاسم كنيت ركھے سے منع فرماديا تھا۔

بخارى، كتاب الادب، باب قول النبي رَكِيُّهُ ، تسموا باسمى، رقم .....

لیکن آپ علی الم کی وفات کے بعد آپ علی الم والی کنیت رکھی جاسکتی ہے۔ جیسا کہ حضرت علی جانگی ہے دوایت ہے کہ انھوں نے بی کا نتات علی جان کی یا رسول اللہ! اگر آپ کے بعد میرے ہاں بیٹا ہوتو کیا میں اس کا نام قاسم اور کنیت ابو القاسم رکھ سکتا ہوں؟ آپ علی کی این جان ہاں۔

ترمذي، كتاب الادب، باب ماجاه في كراهية الجمع، رقم .....

لہذا اب ابو القاسم كنيت ركھى جائتى ہے۔ جبكى بچ كا نام ركھنا ہوتو اچھا نام ركھا جائے اور اى نام سے ہى پكارا جائے بعض لوگ بيار كى غرض يا غصے كى وجہ سے نام بدل ڈالتے ہیں۔ بھولا ، ٹينڈو، ببلو، وغيرہ نام ركھ ليتے ہیں بيہ غلط ہے كيونكہ الله كا فرمان ہے:

﴿ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْالْقَابِ ﴾ (الحجرات:١١)

"أخيس برے نامول سے نہ بكارو"

بچوں کے درست نام لینے ہے بھی بچوں میں شعور اور اہلیت پیدا ہوتی ہے اور برے اور غلط نام سے ان کی اہلیت اور نیکی برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے غلط نام بچے کو نہ دیا جائے۔

# عقیقه لازمی طور پر کیا جائے:

رسول اكرم تلكل نے ارشاد فرمایا:

« كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةً بِعَقِيُقَتِهِ تُذُبَحُ عَنْهُ يَوُمَ السَّابِعِ»

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد اسلامی مواد پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

" ہر بچراپ عقیقے کے بدلے (اللہ کے ہاں) گروی رکھا ہوا ہوتا ہے اس لیے ساتویں دن اس کا عقیقہ ( کرکے اے گروی ہے آزاد ) کیا حائے۔ "بود داود ، کتاب الاصاحی ، باب العفیقة ، رفہ .....

لینی بیج کا اگر عقیقہ کیا جائے گا تو بچہ آزاد کرالیا جائے گا اگر وہ بچپن میں فوت ہوگیا تو قیامت کے دن والدین کی سفارش کرے گا اگر وہ زندہ رہا اور بلوغت کے بعد نیک اعمال کرے گا تو ان سے والدین کونفع ملے گا اگر عقیقہ نہ کیا گیا تو سے مقام والدین کو حاصل نہیں ہوگا۔

احادیث سے ثابت ہے کہ آپ تُلَقِظُ نے عقیقہ کرنے کا تھم دیا ہے اور خود بھی حسن وحسین کا عقیقہ کیا تھا اور یہ بھی فرما دیا کہ بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوتا ہے ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ ضروری امر ہے اس کے بغیر گزارانہیں ہے لہٰذا عقیقہ ضرور کرنا جا ہے۔

ہاں اگر کسی میں عقیقہ کرنے کی طانت نہیں ہے یا کسی اور مجبوری ہے وہ عقیقہ نہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس مختص پر حرج ضرور ہے جو طاقت رکھتا ہو اور عقیقہ نہ کر ہے۔ اگر ایک مختص کو عقیقے کا علم بی نہیں تھا یا اسے بیٹم نہیں تھا کہ گر عقیقہ نہ کر سکا۔ جب وقت گزر گیا اسے عقیقے کی ایمیت بعد میں معلوم ہوئی تو امید ہے اسے اللہ معاف فرما دے گا اب صدقہ کردے عقیقہ اس سے ساقط ہوگیا ہے۔

بعض لوگ شادی عنی ،خوش کی دنیاوی رسومات پر لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں لیکن جب عقیقے کی باری آتی ہے تو مختلف بہانے بیان کہ جی ہم مقروض ہیں اس وقت پسے نہیں قرض اٹھا کرید نیکی کا کام کیوں کریں، دغیرہ دغیرہ۔

سوچنے کی بات ہے کہ عقیقہ انسان کی گردن پر اچا تک تونہیں آن پڑتا کہ انسان

اس کی تیاری نہیں کرسکنا، دیکھیں بعض عورتوں کو حل تخبر تے بی علم ہو جاتا ہے کہ حل کخبر گیا ہے ورند دوسرے تیسرے مبینے تک تو لاز ما علم ہو جاتا ہے اور بچہ مال کے پیٹ میں نوماہ ہوتا ہے نو ماہ میں سے تین ماہ نکال دو تو ولادت تک چھ ماہ بنتے ہیں پھر ولادت کے بعد بھی سات دن ہوتے ہیں تو استے عرصے میں انسان عقیقے کی تیاری کیوں نہیں کرسکنا؟

معلوم ہوتا ہے کہ نیت میں کچھ خرابی ہے ورنہ طاقت ضرور ہوتی ہے کیونکہ کی بار ان بہانہ خوروں کو دیکھا گیا کہ انھوں نے عقیقہ تو ٹال دیا لیکن کچھ عرصہ بعد بیٹے یا بٹی کی شادی پر لاکھوں نہیں تو ہزاروں ضرور لٹائے۔

حعزت ام کرز فرماتی ہیں کہ رسول کریم تَلَقِظُ نے ارشاد فرمایا: ﴿ عَنِ الْفُلامِ شَاتَانِ مُكَافِقَتَانِ وَ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً ﴾ '' لؤك كى طرف سے دو بكرياں اورلؤكى كى طرف سے ايك بكرى عقيقہ كى جائے۔'' بہن ماجه كتاب الذبائع ، باب العقيقة، وقم ٢١٦٢۔

22

م آپ کی اولاد نافر مان کیوں؟

کوئی مخص ساتویں دن عقیقہ نہیں کرے گا تو عقیقے کا وقت ختم ہو جائے گا اب وہ آ آ محویں دن عقیقہ کرے گا تو وہ عقیقہ نہیں بلکہ صدقہ شار ہوگا تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک بیائی سال بعد گائے کا گئ سال بعد گائے کی شکل میں عقیقہ کرے اور وہ عقیقہ بن جائے ؟۔

ہاں اگر عقیقے کا وقت مقرر نہ ہوتا تب یہ کہا جا سکتا تھا کہ تین بچوں کا اکٹھا عقیقہ گائے کی شکل میں کیا جا سکتا ہے۔

## عققے كا كوشت كيا ديا جائے يا يكا كر كھلايا جائے؟:

عقیقہ بھی ایک قتم کا صدقہ ہے جیے قربانی ایک صدقہ ہے جس طرح قربانی کا گوشت خود بھی کھایا جا سکتا ہے اور دوستوں اور غرباء ، مساکین میں تقتیم کیا جاتا ہے اس طرح عقیقے کا گوشت بھی انسان خود کھا سکتا ہے اور دوسرے لوگوں میں بھی تقتیم کر سکتا ہے۔ جیے قربانی کا گوشت بھی کیا جاتا ہے اس طرح عقیقے کا گوشت بھی کیا حتیم کرنا اصل ہے ہاں اگر کوئی شخص قربانی کا گوشت یکا کر لوگوں کو کھلا دیتا ہے یہ درست ہے ای طرح عقیقے کا گوشت بھی اگر یکا کر کھلا دے تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ورست ہے ای طرح عقیقے کا گوشت تقتیم کیا جائے گا تو وہ مستحقین تک پہنی جو جائے گا تو وہ ستحقین تک پہنی جائے گا گو گھری کو بھری وغیرہ بی کھا جا کی گھری اگر ایک اور چو ہدری وغیرہ بی کھا جا کیں گئے متحقین تک و وہ نہیں بہنی یا گا اس لیے گوشت کیا بی تقتیم کر دینا جا ہے۔

#### نومولود یے کے بال موتڈنا:

رسول كريم تلفظ كا فرمان ہے:

﴿ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِينَقَتِهِ تُذُبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُحَلَقُ
 رَأْسُةَ وَيُسَمِّى ﴾

"مر بچداپ عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے اس لیے ساتویں دن اس کا

عقیقہ کیا جائے اور اس کا سرمونڈ ا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔''

ابوداؤد، كتاب الاصاحى، باب العقيقة، رقم .....

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عقیقہ ساتویں دن کیا جائے اور ساتویں دن بی سر موثر اجائے اور ساتویں دن بی سر موثر اجائے اور ساتویں دن تک بیچ کا نام ضرور متنب کرلیا جائے۔ ایک حدیث میں ان بالوں کو آذی ( تکلیف یا پلیدی) کہا گیا ہے۔

بخارى، كتاب العقيقة، باب اماطة الاذي عن الصبي في العقيقة، رقم .....

## بح کے فتنے کرنا:

رسول كريم منطق نے ارشاد فرمايا:

الفيطرة خَمس الْحِتَانُ وَالإستِحدادُ وَ قَص الشَّارِبِ وَ تَقْلِيمُ الشَّارِبِ وَ تَقْلِيمُ الْاَظْفَارِ وَنَتَفُ اللهِطِ »

''پانچ کام فطرت انسانی میں شامل ہیں: ﴿ خَتَندَ كُرَانا ﴿ وَرِينَا فَ بِالْ مُومِنَا ﴾ دریاف بال موثر نا ﴿ موثر نا لا فَعَالَ مَا مُونِياً لَا نَا فَعَالَ اللَّهِ فَعَالَ اللَّهِ فَعَالَ اللَّهِ فَعَالَ اللَّهِ فَعَالَ اللَّهِ فَعَالَ اللَّهُ فَعَالَ اللَّهُ فَعَالَ اللَّهُ فَعَالَ اللَّهُ فَعَالَ اللَّهُ فَعَالَ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ فَا مُنْ اللَّهُ فَعَالَى اللَّهُ فَعَالَ اللَّهُ فَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ فَا مُنْ اللَّهُ فَعَالَى اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ فَا مُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا مُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال

بخارى، كتاب الاستئذان باب الختان بعد الكبر، رقم .....

رسول کریم مانکا کا فرمان ہے:

« إِخْتَنَنَ إِبْرَاهِيمُ وَ هُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً »

" حضرت ابراہیم نے ای (۸۰) برس کی عمر میں ختنہ کیا تھا۔"

جب ختنہ کرانا فطرت میں داخل ہے اور حضرت ابراہیم طینا کی سنت ہے اور طبی طور پر بھی ختنہ مفید چیز ہے جس کے آئ غیر مسلم بھی اقراری ہیں تو ختنہ ضرور کرانا چاہیے۔ اوّل تو ساتویں دن عقیقہ کے ساتھ ساتھ ختنہ کرالینا چاہیے اگر کوئی عارضہ پیش آ جائے تو سات برس کی عمر میں جب بچے نماز پڑھنے گئے اگر پھر بھی نہ ہو سکے تو پھر بلوغت سے قبل بی کرا لینا چاہیے اس سے دیر نہ کی جائے ساتویں دن ختنہ زیادہ

تکلیف دو نہیں ہوتا اور زخم بھی جلدی چھوٹ جاتا ہے اگر کوئی شخص جاہلیت کی وجہ سے

یا پہلے غیر مسلم تھا ختنہ نہ کرار کا تو جب اللہ تعالی اے عقل عطا فرمائے یا جب مسلمان

ہوت ختنہ کرا لے بعض لوگ ختنے کے موقع پر شادی والا ماحول اور دعوت اور نیوندرا

دیتے اور لیتے ہیں یہ غلط طریقے ہے اس کا قرون اولی سے ثبوت نہیں ملا۔ اگر ختنہ

کرانا فطرت میں داخل ہے اس لیے ختنے کے موقع پر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور ان

کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور نیوندرا وصول کیا جاتا ہے تو پھر فطرت کے دوسرے کام بغل

کے بال نوچنا زیر ناف بال موٹرنا وغیرہ دوسرے امور کے موقع پر ایسا کیوں نہیں کیا

جاتا؟

ہاں اگر کوئی مخص بیج کا ختنہ ساتویں دن کرے اور ساتویں دن عقیقہ کرے اور لوگوں کو گوشت کھلا دے اور نیوندرا وصول نہ کرے تو ختنے کی بید دعوت مسنون ہوگی ورنہ نہیں۔

### بچول سے محبت کرنا:

شریعت محمدیہ کے بنیادی احکامات میں سے ایک بیبھی ہے کہ لوگوں سے زم اور اچھے لیج سے گفتگو کی جائے اگر لوگ زیادتی بھی کریں تب بھی ان سے زم گفتگو کرے اس پر ہمارے سامنے رسول عربی تنافی کا نمونہ ہے آپ تنافی نے فرمایا:

" إِنَّ اللَّهَ رَفِينَ يُحِبُّ الرِّفْقَ"

"الله تعالى نرى كرنے والا بوادرنرم مزاجى كو پندكرتا بے-"

مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق، رقم .....

جب عام لوگوں سے زم لہجہ میں گفتگو کرنے کا تھم ہے تو انسان کے اپنے بیجے زمی اورخوش خلقی کے زیادہ مستق ہیں۔

رسول اكرم مَنْ الله جهال الين صحابه سے نرى كيا كرتے تھے وہاں اپنے نو اسول

اور بیٹیوں اور بو یوں سے بھی نری سے پیٹ آیا کرتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نی کریم کا اُٹھ نے حضرت اقرع بن مابس کی موجودگی میں حضرت حسن بن علی کا بوسد لیا تو انہوں نے عرض کی کہ میرے دی بیچ ہیں میں نے ان کی طرف ہیں میں نے ان کی طرف دیکھااور فرمایا

« مَنُ لًا يَرُحَمُ لَمُ يُرُحَمُ »

"جوكى ررم نيس كرتا تو اس بربهى رم نيس كيا جائے گا-"

بخارى كتاب الادب باب رحمة الولد ..... وقم .....

لین این بچوں کا بوسہ لینا بچوں پر رقم کرنا چاہیے اور جو اپنے بچوں پر رقم نہیں کرتا دربار الهی میں بھی اس پر رقم نہیں کیا جائے گا۔

ا پنے بچوں سے رحم وشفقت کرنا جہاں والدین کا فریضہ ہے وہاں والدین کی شفقت حاصل کرنا بچوں کاحق ہے۔

بہترین والدین وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں سے شفقت اور پیار کرتے ہیں بچوں سے شفقت اور پیار کرتے ہیں بچوں سے محبت کرنا جہاں والدین کے دل کوسکون مہیا کرتا ہے وہاں اگر اسے سنت نبوی سجھ کر کیا جائے تو بہت بڑا اجر حاصل ہوتا ہے ۔ پچھ لوگ بیار کے نام پر بچوں کو گالیاں سکھاتے ہیں یہ فلط ہے آئیس چاہیے کہ قرآئی آیات اور دعا کیں اور اچھی اچھی اپھی باتیں سکھائی جا کیں اور بچوں کے ابتدائی سال اہم ہوتے ہیں۔ بچہ باتیں سکھائی جا کیں اور بچوں کے ابتدائی سال اہم ہوتے ہیں۔ بچہ بیار کا مجموع ہوتا ہے وہ وہ ہتا ہے کہ اس سے بیار کیا جائے اس لیے بچے سے محبت کا رویہ ہی اپنایا جائے چاہے وہ اپنے بچہ ہو یا کسی دوسرے کا ۔ لیکن پچھ لوگ بہت ہی سنگ دل ہوتے ہیں وہ دنیا کمانے کی غرض سے سنگ دل اختیار کرتے ہیں دوسروں کے بچوں سے شفقت کرنا مناسب نہیں سبجھتے اس سے بعض اوقات بہت نقصان اٹھانا



راتا ہے چنانچ سنگ دلی کے دوواقع پیش کرتے ہیں۔

﴿ ..... لا بور اور دوسرے شہروں میں عام رواج ہے کہ ڈاکٹر صاحبان مریض کو چیک کرنے سے بہلے فیس وصول کرتے ہیں اور چیک کرنے کے بعد دوائی دیتے ہیں اور دوائی کے بینے لیتے ہیں یا دوائی کھے کردے دیتے ہیں۔

سلیم بھائی نے لا مور کے ایک ڈاکٹر کا واقعہ سایا۔

کہ ایک بچ کا ایکیڈن ہوگیا اس کے ساتھ اس کا کوئی وارث نہیں تھا اس لیے اسے چند افراد انسانی ہدردی کے طور پر قریب کے کلینک پراٹھا کر لے گئے اور ڈاکٹر نے مریض کا معائنہ کرنے کی اپیل کی لیکن ڈاکٹر نے مریض بچ کو دیکھنے سے صاف انکار کردیا کیونکہ اے فیس ادا کرنے والا کوئی وارث نظر نہیں آ رہا تھا۔

لیکن بچ کو اٹھا کر لانے والوں نے ڈاکٹر کوفیس ادا کردی تب ڈاکٹر ٹہلٹا ہوا بچ کو چیک کرنے آیا تو اس وقت تک بچ فوت ہو چکا تھا۔

جب ڈاکٹر نے بچے کو مرا ہوا دیکھا تو ڈاکٹر کو دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی مرگیا۔ لوگوں کو اس پر بہت تعجب ہوا کہ ڈاکٹر تو بڑے حوصلے اور مضبوط دل والے لوگ ہوتے ہیں لیکن بید کیسا معاملہ ہے؟

بعد میں معلوم ہوا کہ مرنے والا بچہ اس ڈاکٹر کا اپنا ہی بچہ تھا جو کہ اکلوتا تھا اس کے علاوہ ڈاکٹر کا کوئی بیٹانہیں تھا۔

ڈاکٹر اگر لا کی نہ کرتا اور ہمدردی کے طور پر فوراً بچے کو چیک کر لیتا تو شاید اس کے لخت جگر کی جان کی جاتی لیکن ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں ہوتا ہے۔

ک۔۔۔۔۔کراچی دبلی کالونی کے ایک بھائی نے اپنے محلے کا واقعہ سنایا کہ ایک بچد گھر میں کھیل رہا تھا پیٹی وغیرہ کی بوتل کا ڈھکن اپنے منہ میں لیا تو وہ طق میں پھنس گیا ہے کی ماں نے اپنے معصوم بیج کے گلے سے ڈھکن نکالنے کی کوشش کی کیکن ناکام رہی۔
ماں اپنے قربی جیتال کی طرف بیج کو لے کر دوڑی جب ڈاکٹر کو ماں نے بتایا
کہ بیج کا والدنوکری پر گیا ہوا ہے بیج کا علاج کرد بچہ اپنے باپ کو بہت پیارا ہے وہ
شام کو آجائے گا جورقم آپ لوگوں کی بینے گی وہ ادا کردے گا۔

لیکن ڈاکٹروں نے یہ کہہ کر علاج سے انکار کردیا کہ بچے کا اپریشن ہو گا اور اپریشن سے پہلے پیسے لاؤ اور پھر اپریشن کریں گے۔

ماں نے بہت منت ساجت کی اور کہا کہ میرے ہاتھ میں پہنی ہوئی چوڑیاں لے اواور بقیدرقم شام کو دے دوں گی آپ لوگ میری مدد کریں لیکن ڈاکٹروں نے انکار کردیا۔

پھر ماں اپنے بنچے کو دوسرے میں تال لے کر دوڑی کہ شاید وہاں کوئی رحم دل ڈاکٹر مل جائے لیکن وہاں بھی وہی سوال جواب ہوا بالاخر وہاں سے بھی جواب ملا۔

پھر ماں تیسر ہے میں تال کی طرف دوڑی گئی لیکن ای اثناء میں بیچے نے اینے مالک حقیقی کو جان دے دی۔

اندازہ کریں میکٹنی بڑی سنگ دل ہے؟ ایسے لالچ سے انسان کو باز آ جانا چاہیے

## اولا و کے درمیان انصاف:

انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لڑکوں اورلڑکیوں سے برابرکا اچھا سلوک کرے سب سے اچھا بولے اچھا اورلڑکی کو سے اچھا بہنائے لڑکے کو قدر کی نظر سے دیکھنا اورلڑکی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا گناہ اورلڑکی برظلم ہے کیونکہ لڑکی ماں باپ کا بنسبت لڑکے کے زیادہ احترام کرتی ہے تو والدین کو اسے حقیر نظر سے دیکھنا کیے جائز ہوگا؟

MAP

اگر اولاد کے درمیان انساف نہیں کیا جائے گا تو اولاد کے درمیان حسد کی یا احساس کمتری کی فضا پیدا ہوگی اور والدین کے احترام میں کمی آئے گی اس لئے نمی تکھی ہے اولاد کے درمیان انساف کرنے کا حکم دیا ہے حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میرے والدمحترم حضرت بشیر ڈاٹٹ رسول کریم تالی کے اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپ اس بیٹے کو ایک غلام تخذ دیا ہے۔ آپ تالی نے فرمایا: دوسرے بچوں کو بھی ایسا تخذ دیا ہے؟ میرے والد نے کہا، نہیں۔ آپ تالی نے فرمایا: فرمایا بھراس لاکے دفرمایا:

« إِنَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي اَوُلَادِكُمُ »

"الله عة رواوراني اولاد ك درميان انصاف كياكرو"

بخارى كتاب الهبة باب الهبة للولد،مسلم كتاب الهيات باب كرامية تفضيل ، وقم ..... الله كا فرمان ب:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ (النحل: ٩٠)

'' بے شک اللہ تعالی انصاف اور احسان کرنے کا تھم دیتا ہے۔''

الله تعالی لوگوں سے انساف اور احسان کرنے کا تھم دیتا ہے۔ تو اولاد تو دوسرے لوگوں سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس سے احسان کیا جائے اور ان کے درمیان انساف کیا جائے۔اولاد کے درمیان انساف اولاد کا حق ہے جو انہیں ہر صورت دینا جائے۔

### اولا د کی شادی کرنا:

جیسے ماں باپ پر اولا د کے دوسرے حقوق ہیں اس طرح یہ بھی حق ہے کہ جب اولا د نکاح کے قابل ہو جائے تو ان کے لیے دیندار گھرانے کا رشتہ تلاش کرے اگر والد ین نے اپنے بیچے کا رشتہ مناسب وقت پر نہ کیا اس میں سستی سے کام لیا اور اولا د

غلط عادات کا شکار ہوگئی تو جہاں اولا د گناہ گار ہوگی وہاں والدین کو بھی ان کی بد عادات کا گناہ اٹھانا ہوگا۔

جولوگ جہیز، پرتکلف دعوت ولیمہ اور اولاد کو روزی لائق کرنے کے چکر ہیں اولاد کے نکاح ہیں جاتی ہے تھر ہیں اولاد کے نکاح ہیں جاتی ہے تو تھیں ہے تو جہاں اولاد اللہ کے خضب کی شکار ہوگی وہاں والدین کو بھی دردناک عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔

اگر والدین اولاد کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن اولاد ٹال مٹول سے کام لیتی ہے تو والدین کو ان کے اٹھنے بیٹھنے پر گہری نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں وہ غلط کا موں پر تو نہیں لگ گئے؟۔۔

جب بچہ یا بچی بالغ ہو جا کیں تو ان کی شادی کرنے میں جلدی کرنی چاہے اگر اولاد کمانے کے قابل نہیں تو کوئی بات نہیں اللہ تعالی نے قرآن میں شادی کرنے کا حکم دیا ہے اور وعدہ دیا ہے کہ اگر میاں بیوی فقیر ہیں تو اللہ انھیں دولتند بنا دے گا۔ دیکھیے سورة النور:۳۲۔

## يرده كا اجتمام:

جب بچی دس سال کی عمر کو پہننے جائے تو اسے پردے میں بٹھا دینا چاہیے تاکہ چھوٹی عمر میں پڑھا دینا چاہیے تاکہ چھوٹی عمر میں پردہ بچی کے دل دماغ میں اتر جائے کیکن جب لڑکی بالغ ہو جائے گی تب والدین پردہ کرانا چاہیں گے تو شاید وہ بات نہ مانے اس لیے اسے چھوٹی عمر میں بٹھا کیں۔ ہی پردہ میں بٹھا کیں۔

پردہ اللہ اور اس کے رسول مُنگِرِّم کا تھم ہے اوراس میں عورت کا تحفظ اور شان ہے بروہ اللہ اور اس کے رسول مُنگِرِّم کا تحفظ اور شان کی ہوں ہو جاتی ہیں اور باپردہ عور تیں عموماً شیطانوں کی موس سے محفوظ رہتی ہیں۔

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد اسلامی مواد پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پردہ کا تھم قرآن میں ہے اور پردہ ان احکام ربانی میں سے ہے جس کو علاء اور جہلاء تقریباً تمام لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے اس بے پردگی کی وجہ سے فیٹن بے حیائی، عربانیت اور کمینگی کا سیلاب آیا ہوا ہے لیکن مسلمان ہیں کہ عبرت اور تھیحت عاصل نہیں کرتے۔

جب بہن بٹی کی بے پردگ کی وجہ سے عزت داغدار ہو جاتی ہے تو اس کا رشتہ بھی مشکل ہو جاتا ہے اس لیے پردہ اختیار کرکے شیطان کی سازش کو ناکام بنا دیجیے۔

## یے اور بی کے پیثاب میں فرق؟

ماں اپنے بچے کو سنجالتی ہے اکثر اوقات بچہ کپڑوں پر پیٹاب کر دیتا ہے جس سے کپڑا پلید ہو جاتا ہے شریعت نے لڑکے اور لڑکی کے پیٹاب کے درمیان پھے فرق کرتے والدہ اور دوسرے گھر کے افراد کے لئے پھھآ سانی کا پہلو نکالا ہے۔

حفرت على اللفائد الدوايت ب كه في كريم اللفائد فرمايا: ( بَوُلُ الْفُكَامِ الرَّضِيعِ يُنصَّحُ وَبَوُلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ ) "دوده پيتے نيچ كے پيثاب پر پانی چيرک ديا جائے اور لؤكى كے پيثاب كواچى طرح دھويا جائے۔"

بخاری کتاب الوضوء باب بول الصبیان .....رقم..... ترمذی کتاب الصلاة باب ماذکر فی نضح بول الغلام الرضیع .....رقم...... میں وضاحت ہے کہ بچہ کھانا نہیں کھاتا تھا اس نے پیشاب کردیا تو آپ تَافِیْ نے کیڑے پر پانی بہادیے کا حکم دیا تھا اس لئے جو بچہ صرف ماں کے دودھ پر پرورش پا رہا ہو اور دودھ کے علاوہ اس کی کوئی غذانہ ہوت اس کے پیشاب پر پانی بہا دینا کافی ہے اگر دوسری غذا بھی کھاتا ہوت بی کی کی طرح بچے کے پیشاب کو بھی اچھی طرح دھونا ہوگا۔ اس فرق میں حکمت کیا ہے اس کی حکمت تو خوب اللہ ہی جانتا ہے البتہ ایک یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کو بچوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے اور بچے کو بنسبت بچی کے زیادہ اٹھاتے ہیں اس لئے شریعت نے کچھ آسانی رکھ دی .....اللہ اعلم .....

# ېم ايخ بچول کوکيسي تعليم دي<u>؟</u>

الله تعالى في قرآن ياك من فرمايا ب

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴾ (الزمر:٩)

"آپ کهددین کدکیا جولوگ علم رکھتے ہیں وہ اور جوعلم نہیں رکھتے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟"

ہرگز برابرنہیں ہو سکتے کیونکہ علم والا شخص بہت کچھ جانتا ہے اور بے علم کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور بے علم کی بوی نہیں جانتا قرآن و حدیث میں علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور علم کی بوی اہمیت بیان کی گئی ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کونسا علم ہے جس کی اہمیت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ لاز آ قرآن و سنت کا علم ہے رسول اکرم مان ہے:

« خَيُرُكُمُ مَنُ تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَ عَلَّمَةً »

" تم میں سے بہتر وہ مخص ہے جو قرآن خود سکھے اور دوسروں کوسکھائے۔" بحاری، کتاب فضائل القرآن، باب حیر کم من تعلم القرآن، وقعہ:۲۷ ، ٥

صحابہ کرام اور سلف صالحین قرآن کے حافظ تھے اور کتنے ایسے لوگ ہیں جھوں

نے چھوٹی عمر میں قرآن حفظ کرلیا تھا۔

یہ بادر کھیں کہ قرآن وسنت کو پڑھ لینا فضیلت والاعمل نہیں بن سکتا جب تک ان پرعمل ند کمیا جائے۔ سکولوں کالجوں یو نیورسٹیوں میں صرف دنیاوی علم پڑھائے جاتے ہیں اور مدارس میں صرف دنیاوی علم اور سکولوں مدارس میں دنیاوی علم اور سکولوں کالجوں میں دنیاوی علم ہوڑھائے جاتے ہیں اگر مدارس میں دنیاوی اور دنی علم الگ کالجوں میں دنی علم بھی پڑھائے جاتے تو بہت اچھا ہوتا یعنی دنیاوی اور دنیاوی الگ پڑھائے جارہے ہیں اکثر لوگ ڈگریوں اور ملازمت کی غرض سے صرف دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں دنی علم کا رخ نہیں کرتے لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ڈگریوں اور ملازمتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہ دنیاوی علم چھوڑ کر خالص دنی علم حاصل کرتے ہیں اگر کوئی اور دنیاوی علم دونوں حاصل ہو جائیں تو انجھی بات حاصل کرتے ہیں اگر کوئی ایک بی علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ دنی علم حاصل کرے کوئی ہوں۔ حاصل کرا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ دنی علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ دنی علم حاصل کرا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ دنی علم حاصل کیا اس پڑھل کیا تو وہ کامیاب ہے اگر چہ اس نے سائنی تجر بات اور ریاضی کی مشقیں نہ کی ہوں۔

اور جس نے سائنسی تجربات کے اور ریاضی اور معاشرتی علوم اور جغرافیہ میں مہارت حاصل کی لیکن اے وین کاعلم ہی نہیں جب علم نہیں تو عمل بھی نہیں کرےگا ایسا مخض اگر چہ دنیا میں اعلیٰ مقام رکھتا ہولیکن یہ اللہ کے ہاں ذلیل اور ناکام ہے کیونکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور اصل ناکامی آخرت کی ناکامی ہے۔ جولوگ کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں عموماً ان پر انگریزوں کے رسم و رواج کا اثر غالب ہوتا ہے لیکن جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان پرعموماً دینی رنگ

ہاری نسل کو کیسے بگاڑا جارہا ہے:

ہوتا ہے۔

جار المک پاکتان اسلام کے لیے آزاد کرایا گیا لیکن بدشمتی سے اس ملک کے عمر ان عوماً دین کے حامی نہیں متے اس لیے اسلام کو ملک میں نافذ نہ کیا بلکہ بور پین وغیرہ غیر مسلم ممالک کی نقالی کرنے اور ان کوخش کرنے میں لگ گئے غیر مسلموں کو

خوش کرنے میں ان سے جو کچھ بن پایا وہ کر ڈالاحق کہ معالمہ یہاں تک پہنچا کہ خالع مسلمانوں اور مساجد و مدارس کا گھیرا تھک کیا جانے لگا علاء کے خطابات پر پابندی، فی مساجد و مدارس بنانے پر پابندی مجد میں قرآن وسنت کی آ واز بلند کرنے کے لیے لا کڈ سپیکروں پر پابندی غیر ملک سے مساجد اور مدارس بنانے اور چلانے کے لیے پاکستان میں فنڈ آ نے پر پابندی ، دینی اور اصلاحی پروگراموں کے منعقد کرانے پر پابندی الغرض اسلام کی آ واز کو روکنے کے لیے ان سے جو جو سکا وہ کیا بیسب پچھ کرنے الغرض اسلام کی آ واز کو روکنے کے لیے ان سے جو جو سکا وہ کیا بیسب پچھ کرنے دار اور دو نمبر مسلمان جی ہم تمعارے ساتھ کہ بیکے اور ایک اور وہ نمبر مسلمان جی ہم تمعارے ساتھ اور وہ سیمت ہیں ہی ہم تمعارے ساتھ اور دو منبر مسلمان جی ہم تمعارے در کے دربان اور دوست ہیں ہی سیکھوں نے اسلام کو یوں نقسان پنچایا صرف اس پر بس نہیں بلکہ اسلام کو یوں نقسان پنچایا صرف اس پر بس نہیں بلکہ اسلام کو مین نے نیچ چند چیزیں کھو دیتے ہیں تا کہ ہم اپن نسل کو ان چیزوں ہے ہی این ۔

کی ملک میں پلاٹ مکان ، آٹا ، دال، تھی وغیرہ جو ہرانسان کی ضروریات ہیں جن کے بغیر کوئی چارہ بی نہیں وہ ہر روز مہتگی سے مہتگی ہوتی جارہی ہیں تاکہ پاکستان بنانے والوں کی نسل کو سزا دی جائے اور لوگ خاندانی منصوبہ بندی کے طوعاً و کرھا قائل و فاعل ہوجا کیں۔

جب کہ دوسری طرف ٹی وی ، وی ہی آر، ڈش، کیبل، می ڈی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ٹیلی فون اور موبائل الکیٹرا تک اشیاء وغیرہ بے حیائی کو عام کرنے کے آلات سے ہوتے جارہے ہیں۔

پہلے لوگ سینما میں جاتے تھے اب گر گھر سینما چل رہے ہیں تا کہ گھر میں موجود باپرد اور گھر بلو کام میں مصروف عور تیں اور بے بھی بے حیائی کی سعادت سے

محروم نہ ہوں جو بچے رات کو سکول کا کام کرتے تھے اب وہ بچے ڈراے اور قلمی پروگرام و کیمنے رات گر ار دیتے ہیں اور پہلے لوگ مغرب کے بعد اپنے مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے حالات سنتے اور سنواتے تے اب وہ بھی سلسلہ ختم گر گھر سینما لگ جانے سے جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا چند چزیں ہم نوٹ کر رہے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اس سے ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے؟ جس کا ہمیں علم ہی نہیں۔

- جولوگ ٹی وی ، وی می آر اور ڈش دیکھتے ہیں ان کے دل سے ندہب کی محبت اور اللہ اور رسول مُلْقِعُم کی محبت نکل جاتی ہے اور اس کے دل میں گلوکاروں اور اداکاروں کی محبت آجاتی ہے جو کہ قوم کے ہیرو سمجھے جاتے ہیں حالانکہ ان جیسابد بخت اور ذلیل کوئی نہیں ہے بیتھوڑا جرم ہے کہ اللہ اور رسول اور قرآن کے بجائے ان کنجروں سے محبت کی جائے؟
- وی سی آر وغیرہ کا عادی نماز ، روزہ سے باغی ہو جاتا ہے اور اس کی دوتی بدکاروں اور ذلیل طبقہ سے یا پھر اس کی محبت نابالغ بچوں اور زانیہ مورتوں سے ہو جاتی ہے۔ موجاتی ہے اور یہ بدفطرتی اس کوسیدھا جہنم میں لے جاتی ہے۔
- اور دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے کیونکہ دل کا سکون تو اللہ کی یاد سے ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ اللَّا بِنِ كُرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوْبَ ﴾ (الرعد: ٢٨)

اب ان چیزوں کا عادی اگر دن میں لاکھوں روپے کمالے لیکن وہ خوف زدہ رہتا ہے اور اس کی گفتگو سے بری با تیں نگل ج ہے اور بے برکتی کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور اس کی گفتگو سے بری با تیں نگل جی ۔ ہیں۔فرمان ہاری تعالیٰ ہے: ﴿ وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّه لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُةً يَوْمَ الْقِيلَمَةِ أَعْلَى ..... (طة ١٢٤)

"جو مخص مير \_ ذكر \_ اعراض كر \_ گاتواس كى معيشت (زندگى كا كرر) عنك كردي كا اور قيامت كون اے اندها كرك الله اكيں

- اور ایسا مخف اپنی بوی سے محبت نہیں کرتا بلکہ کجریوں سے محبت کرتا ہے تی کہ اس کا ایسا ستیا ناس ہو جاتا ہے کہ اس کی شہوت اس وقت بیدار ہوتی ہے جب وہ کی کخری کا تصور اپنے ذہن میں لاتا ہے یا کوئی فخش فلم دیکھے یا فخش لٹریچر پراھے گا۔

  را ھے گا۔
- اور غیرمحرم مردوں اورعورتوں کے میل ملاپ کوٹی وی وغیرہ پر دیکھ کر انسان کے شرم و حیاء کا جنازہ نکل جاتا ہے اور انسان بے باک ہوکر گناہ کرتا ہے بلکہ گناہ پر فخر کرتا ہے۔
- اور قلم اور ٹی وی ہے بچوں کے کردار خراب ہوتے ہیں اور بچ بری صحبت ہیں گرفتار ہوتے ہیں، بداخلاق اور مال باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، وامن بہنیں اور بیٹیاں بھی اس کے برے اثر ہے محفوظ نہیں رہتیں اور بھی بھار اپنے گھروں سے فرار بھی ہو جاتی ہیں اور ان فلموں وغیرہ سے ایڈز جیسی موذی بیاریاں بھی پھیلتی ہیں۔
- ﴿ اور كون نهيس جانباكه في وى وغيره من وقت كا ضائع موتا ب آ دى فلم يا پروگرام پورے د كھنے كے چكر ميں بہت سارے ديني اور دنياوى كاموں ميں ستى كرجا تا ہے۔
  - 🔂 اوراوگ ان فلمول سے جرائم کی تربیت لیتے ہیں اور جرم کرتے ہیں۔

اور فی وی ، وی ی آر ، وش می گانا بھی ہوتا ہے جو کد انسان کو بے ایمان بنا دیتا ہے جو کہ انسان کو بے ایمان بنا دیتا ہے جس کے سبب انسان لعنتی اور منافق بن جاتا ہے۔

حضرت ابو ما لک اشعری والشؤ فرماتے بیں کدرسول کریم تلیل نے فرمایا: ( لَیَکُنونَنَ مِنُ اُمَّتِی اَقُوامٌ یَستَحِلُونَ الْحِرَّ وَالْحَرِیُرَ وَالْحَرِیُرَ وَالْحَرِیْرَ

''میری امت کے کچھ لوگ جوا زنا ، رئیم ، شراب اور گاج باج طال جانتے ہوں گے اور کچھ لوگ بہاڑ کے ایک بہلو میں اتریں گے شام کو ان کا چروا با ان کے پاس جانور لے کر آئے گا ان کے پاس ایک ضرورت مند اپنی ضرورت لیکر آئے گا وہ کہیں گے اب چلا جا کل آنا (یعنی وہ امن میں ہوں گے) استے میں رات کو اللہ ان پر عذاب بیسج گا ان پر بہاڑ رکھ دے گا اور کچھ لوگوں کو بندر اور خزیر کی شکل میں بدل ڈالے گا۔''

بخارى، كتاب الاشربة، بابم اجا، فيمن يستحل الحمر ..... رقم: ٥٩٥ م حضرت عبد الله بن عمر و والتي فرمات بي كرآب مَا لَيْنَا الله عن مايا:

( إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِى الْخَمُرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْعِزُرَ وَالْكُوبَةَ
 وَالْقَنْيُنَ »

" " بے شک الله تعالی نے میری امت پرشراب ، جوا، گذم کی نبیذ، طبله اور سرگی کوحرام کردیا ہے۔ "ابوداود، کتاب .....ونم: ۳۶۸۵

حضرت عمران بن حصین جائش فرمات ہیں کہ رسول کریم مَنْ فیلم نے ارشاد فرمایا اس امت میں زمین میں دھنے، صورتیں بدلنے اور بہتان بازی (کے واقعات) رونما ہوں گے۔ ایک مخص نے عرض کی ، یا رسول اللہ! ایسا کب ہوگا؟ آپ مَنْ اَلَمْمُ نَے فرمایا

﴿ إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيُنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَ شُرِبَتِ الْخُمُورُ ﴾ "جب گلوکارائیں، طبے، مرتکیاں ظاہر موں گی اور شراییں نوش کی جائیں گی۔" ترمذی، کتاب ....وقم: ۲۲۱۲

ان احادیث اور دوسری کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے ،گاج باج طبلہ سرگل اور گلوکاراؤں کاعمل ملحون اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں ٹی وی میں بیہ تمام چزیں موجود ہوتی ہیں لہذا ٹی وی کے ایک ناسور ہونے میں کوئی شک وشہنیں ہونا چاہیے۔ اور ماکیں بہنیں تنجریوں کو دیکھ کر بے پردگ اختیار کرتی ہیں اور نظے لباس پہنی ہیں۔ جیں اور اپنے سر پرستوں کے لیے وبال اور بدنا می کا داغ جان بن جاتی ہیں۔

اور ان پروگراموں میں تصویر بھی آتی ہے جس تصویر کی وجہ سے رب کی رحت کی جہائے گھر میں لعنت بری ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود والله فرمات بين كه ني مرم عَلَيْهُم في فرمايا: ﴿ إِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنُدَ اللَّهِ الْمُصَوِّرُونَ ﴾ "الله كم مال سب سے تخت عذاب فوٹو گرافرول كو موگاء"

(بخارى كتاب اللباس، بابع ذاب المصورين يوم القيمة .....رقم: ٥٩٥٠) حضرت ابن عمر والنبي فرمانا:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَصُنَعُونَ هَذِهِ الصَّوَرُ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ يُقَالُ
 لَهُمُ آخُيُوا مَا خَلَقُتُمُ ﴾

"جولوگ بر (جائداروں کی) تصویری بناتے ہیں قیامت کے دن انھیں عذاب دیا جائے گا کہ جوتم نے تصویریں بنائی تھیں اب عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جوتم نے تصویریں بنائی تھیں اب انھیں زندہ کرکے دکھاؤے "بحاری کتاب اللباس، باب سوم، ۱۹۹۱ 95

حفرت ابوطلحه والمظافر مات بي كه ني كريم كاليا في فرمايا:

« لَا تَدْخُلُ الْمَلْئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلُبٌ وَ لَا تَصَاوِيْرٌ »

" جس گھر میں کتا اور (جاندار کی) تصویریں ہوتی ہیں اس میں رحمت والے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔"

بخارى، كتاب بلم الخلق، باب عداب المصورين ..... رقم: ٣٢٢٥

ایک روایت میں ہے:

« وَ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ »

"آب مَلَيْظُم ن تصوير بنانے والے كولعنت فرمائى۔"

بخارى، كتاب البيوع، باب ذكر الملائكة .....رقم:٢٠٨٦

اور حفرت الومسعود اورحفرت ابن مسعود بی شخیاد غبره کی صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ تصویروں والے گھروں سے والی آجایا کرتے تھے۔

جیسے ٹی بی جسم کے لیے خطرناک ہے اس طرح ٹی وی میں ایمان کی تباہی ہے جن کی تفصیل کا وقت نہیں جن نقصانات کا تذکرہ ہوا، عقل مند انسان سوچ کہ نمورہ نقصان کتنے بڑے ہیں؟ جولوگ ٹی وی کا یا وی کی آریا ان کی کیسٹوں کا کاروبار کرتے ہیں اور ذرا سوچیں کہ کتنے بچوں کو انھوں نے بدکردار بنایا ہے اور کتنی عزت میں حصہ ڈالا اور کتنے لوگوں کا وقت ان لعنتوں میں برباد کیا اور کتنے لوگوں کو جرم کی تربیت دی اور کتنے وقت ان لعنتوں میں برباد کیا اور کتنے لوگوں کو جرم کی تربیت دی اور کتنے



گھرانوں سے پردہ اور حیا ختم کیا اور کتنے لوگوں کو ان کی بیوبوں سے برظن کرکے بخریوں سے برظن کرکے بخریوں سے ناطہ جڑوایا اور کتنے لوگوں کو نماز روز سے دور کرکے فلط پروگراموں پر نگایا اور کتنے لوگوں کو اللہ کی عبادت سے بٹا کر شیطان کی عبادت پر نگایا اور ان کے دلی سکون کو ہرباد کیا اور کتنے لوگوں کو گانے اور تصویر کا متوالا بنایا اور کتنی عزت مآب بہنوں کو پردہ سے باغی کیا یہ جتنے بھی گھرانے ہرباد ہوئے ان جرائم کا بوجھ ان لوگوں پر بھی ہے جو یہ سب پھے سکھا کر قوم کا بیڑ وغرق کر رہے ہیں انہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنُ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ الْمَنُولُ ﴾ "جولوگ ملمانوں میں بے حیائی عام کرنا جائے ہیں ان کے لیے درد ناک عذاب ہے۔"

جولوگ فی وی ، وی ی آر اور ڈش کا کاروبار کرتے ہیں اور سوچیں کہ کیا وہ مسلمان ہیں؟ ان کے لیے جہنم کی آگ اور زقوم کا درخت اور جہنم کا کھولتا ہوا پانی اور جہنم کا دھواں تو نہیں ہوگا؟ بھینی بات ہے کہ یہ کاروبار کرنے والے عوام کے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے دشمن ہیں اگر وہ یہ کاروبار نہ چھوڑیں اور بغیر تو بہ کے مر گئے تو قیامت کے دن ان کے گئے میں ان خاندانوں کا بوجھ ہوگا جن کو خراب کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا۔ اور وہ قیامت میں پچھتا کیں گئین وہاں کوئی فائدہ نہ ہوگا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان مجرموں کی اپنی اولا دبھی خراب ہو چھی ہو کیونکہ جو دوسروں کی اولا دکو خراب کرتے ہیں ان کی اولا د آج نہیں تو کل ضرور خراب ہو گی جب وہ مجرم قبر میں ہوں گئو جب نو گئیں گئے دیا دہ ہوگا ؟ تو ذرشتے جواب دیں گئو وہ کہیں گے کہ یہ عذاب پہلے سے زیادہ سرا دیں گئو وہ کہیں گئے کہ یہ عذاب پہلے سے زیادہ کر دہے ہیں اس کی سراتم کو بھی

لے کی۔

میں تو ایسے کاروبار کرنے والوں کو تصحت کرتا ہوں کہ وہ یہ کاروبار چھوڑ دیں دیکھیے انسان جب گندا ہوتو اس کو جوسزا ملے گی وہ بہت بری ہوگی لیکن جب اپنے برعملیوں کی سزا کے ساتھ ساتھ دوسرے بے شار گا ہوں کی سزا لے گا تو کتنا عذاب بڑھ جائے گا۔ اس لیے اگر آپ مسلمان ہیں اللہ اور رسول آگا گا کو مانتے ہیں تو ان کے فرمانوں کو دیکھتے ہوئے ایسے کاروبار سے آئے جا کیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچالو۔ میرے بھائیو ۔۔۔۔۔! اب آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ نے عذاب لینا ہے یا جنت، اگر جنت لینی ہے تو یہ گندا اور پلید کاروبار چھوڑ نا ہوگا۔ ٹی وی ، وی ی آروغیرہ الی بیاری ہے جونسل کو تباہ کردیت ہیں۔ اس لئے ہرصورت میں اپنے بچوں کو فحاثی الی بیاری ہے جونسل کو تباہ کردیتی ہیں۔ اس لئے ہرصورت میں اپنے بچوں کو فحاثی کے ان آلات سے دور رکھنا چاہیے کیونکہ اس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں ایک واقعہ بلور نمونہ چیش ہے۔

# "رائل بارک جانے کی غلطی میں بھی کر چکی ہوں":

یہ فیمل آباد سے تعلق رکھنے والی ایک گمتام خاتون کی کہانی ہے جو وی ی آر پر فلمیں دیکھنے و کی کھی ۔ پھر یہ فلمیں دیکھنے و کی گھی ۔ پھر یہ خاتون '' فلمی دنیا'' میں Adjust ہونے سے س طرح بچیں اور کیسے محفوظ طور پر مگھر پنچیں ۔ یہ معلوم کرنے کے لیے ان کی اپنی بیان کردہ یہ کہانی ذیل میں مطالعہ کیجیے۔

اس دن ہمارے گھر میں کوئی خوثی کی انتہا نہ رہی جب میرا بڑا بھائی روزگار کے لیے ملک سے باہر گیا اور پھر چند ماہ بعد ہی ہمارے گھر میں ہماری ضروریات سے زیادہ پینے آنے شروع ہوگئے۔ پہلے ہم تین وقت کے کھانے کو ترستے تھے گر اب انواع واقسام کے کھانے ہروقت ہمارے گھر میں پکتے تھے۔ تمام رشتہ دار ہمارے گھر

كوحسرت كى نكابول سے ديكھنے لگے۔

میرے والدین کے علاوہ ہارے گھر ہیں ہم تین بھائی اور چار بہیں تھیں۔ ہی بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ میرے والد ایک ریٹائرڈ سکول ماسر سے۔ ان کے کندھوں پر ہم سب کا بوجھ تھا۔ جیسے سے کرکے انھوں نے ہارے بڑے بھائی کو باہر بجھوا دیا، اس دن ہارے گھر میں سب پھو لے نہیں سا رہے ہے۔ جب دو سال بعد بھائی چھٹی پر گھر واپس آئے تو اپنے ساتھ بڑا ٹیپ ریکارڈ، وی ی آر، رنگین ٹیلی ویژن، فرق اور کی دوسری چیزیں لے کرآئے۔ اب کیا تھا! ہم شے اور وی ی آر پر انڈین فلموں کی ہجر مار، تیمرے شے، تو انڈین اواکاروں اور اواکاراؤں کے۔ ہر جگہ اور ہر خاندانی فنگشن میں بہی اواکاراؤں کے تذکرے سے۔ آخر میرے ول میں بھی اور چر میں اور کاراؤں کے ارادہ بن گیا اور ہر فاندانی فنگشن میں بہی اواکاراؤں کے تھے۔ آخر میرے ول میں بھی اور پھر میں نے نہایت سوچ بچار کے بعد ایک کامیاب اواکارہ بننے کے لیے ہر رسک اور پھر میں نے نہایت سوچ بچار کے بعد ایک کامیاب اواکارہ بننے کے لیے ہر رسک

جب میں نے اس کا ذکر اپنی چند قریبی سہیلیوں ہے کیا تو انھوں نے جھے بہت سمجھایا گر جھ پر ایک ہی بھوت سوارتھا، اور پھر ایک رات میں نے گھر سے زیورات اور نقتری (جوقر با دو لا کھر و پے کی قریب بنتی تھی) اٹھائی اور لا ہور کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جھے یہ یادتھا کہ لا ہور کے کشمی چوک میں فلم کے بڑے بڑے دفتر قائم ہیں اور پھر میں نے اخبارات میں بھی ان کے بارے میں پڑھا ہوا تھا۔ لا ہور پہنچ کر میں کھمی چوک میں پڑھا ہوا تھا۔ لا ہور پہنچ کر میں کھمی چوک میں پڑھا ہوا تھا۔ لا ہور پہنچ کر میں کھمی شروع کردیا۔ جھے اس طرح گلیوں میں پھرتے دکھ کر چند اوباش غنڈے میرے بیچ شروع کردیا۔ جھے اس طرح گلیوں میں پھرتے دکھ کر چند اوباش غنڈے میرے بیچ لگ گئے۔ میں ان کے آگے تیز تیز چلتی ہوئی ایک بلڈنگ میں داخل ہوکر بلا سوچ سیرھیاں چڑھے ایک فلی دفتر پر سیرھیوں کے ساتھ ہی جھے ایک فلی دفتر پر سیرھیاں چڑھے ایک فلی دفتر پر

بڑا سا نام" بارود کا تخف" کھا ہوا ملا اور پین گھرائی گھرائی اس دفتر میں داخل ہوگی۔
وہاں بیں نے چڑای سے پوچھا کہ جھے اس فلم کے فلساز جس کا نام میں بڑھ چکی تھی
رانا طارق مسعود صاحب سے ملنا ہے ۔اس نے جھے بٹھایا اور دفتر کے ساتھ والے
کرے میں اس نے رانا صاحب کو بتایا کہ کوئی خاتون آپ سے ملئے آئی ہیں۔ رانا
صاحب نے اسے کہا کہ اندر بھیج دیں۔ ہیں سہی سہی سی سی اندر چلی گئے۔ سانے ایک
نوجوان جس کے چہرے پر ہلکی ہلکی واڑھی تھی، بیٹھا تھا۔ اس نے جھے کہا کہ آسیے
تریف رکھے۔ میں خوفزدہ می بیٹھ گئے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ جھے فلمساز طارق
مسعود سے ملنا ہے اس نے کہا کہ فرمایے! میں ہی رانا طارق مسعود ہوں۔ میں بہت
حیران ہوئی۔ میرے ذہن میں تو فلم پروڈیوسرکا نقشہ ہی چھاور تھا کہ تھری چیں سوٹ
میں ملبوس، مسکبر جالیس پینتالیس سالہ لمبا تر نگا ساکوئی شخص ہوگا جو آسیس بھاڑ پھاڑ
کے میری طرف ویکھے گا مگر یہاں معاملہ ہی بچھاور تھا۔ وہ غالبًا اسکریٹ پڑھنے میں
مشخول تھا۔ میں الجھے الجھے اور ملے جلے سے خیالات کے ساتھ وہاں بیٹھی دیوار پر
گئے ہوئے بڑے بورڈ پرگی فلم" بارود کا تحذ" کی تصاویر دکھے رہی تھی۔

اب میں سوچ رہی تھی کہ اس مخص کو کس طرح قائل کروں گی؟ استے میں انھوں نے تگاہیں نیچ رکھے ہی مجھ سے پوچھا کہ محترمہ! فرمائے آپ کس کام سے یہاں تشریف لائی ہیں؟ پہلے تو میں جھی گر فوراً ہی میں نے اپنا اصل مدعا آتھیں بیان کرنا شروع کردیا کہ میں فلموں میں کام کرکے ایک کامیاب ہیروئن بننا چاہتی ہوں۔ میری بات من کر خاموش ہو گئے۔ میں ان کے جواب کا انظار کر رہی تھی کہ استے میں دفتر کا چڑای میرے لیے کولڈ ڈر مک لے آیا اور میرے سامنے رکھ دی۔ رانا صاحب نے چڑای میرے لیے کولڈ ڈر مک لے آیا اور میرے سامنے رکھ دی۔ رانا صاحب نے اسے کہا کہ جاؤ اور پر تکلف جائے لے کر آؤ۔ میں یہ بات من کر دل ہی دل میں اے کہا کہ جاؤ اور پر تکلف جائے لے کر آؤ۔ میں یہ بات من کر دل ہی دل میں

بہت خوش ہوئی کہ دال گلتی نظر آتی ہے۔

تھوڑی دیر بعد رانا صاحب پھر مخاطب ہوئے اور پوچھنے گئے کہ آپ کوہیروئن بننے کا شوق کیے پیدا ہوا؟ میں نے ان کو بتایا کہ میرے بھائی جان کچھ عرصہ قبل گھر میں بیرون ملک سے وی سی آر لے کر آئے ہیں میں نے اس پر بے شار فلمیں دیکھیں ہیں۔ مجھے سری دیوی اور باہرہ شریف بہت پہند ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ان کی طرح ہیروئن بن کر دنیا میں اپنانام پیدا کروں۔

مجھی آپ نے سوچا ہے کہ فلم کی سکرین پر جب آپ اچھل کودرہی ہوں گی تو آپ کے والدین اور بہن بھائیوں پر کیا بیتے گی؟رانا صاحب نے چھتا ہوا سوال کر ڈالا۔

گر میں کہاں فکست مانے والی تھی۔ میں نے فورا جواب دیا کہ میں تمام کشتیاں جلا کرآئی ہوں۔ فلم ہے کہ کسی بھی شوق کی تکیل کے لیے قربانیاں تو دینا ہی پراتی ہیں تو گویا آپ اس شوق پر اپنے والدین کی عزت اور غیرت کو قربان کرنے ہیں تو گویا آپ اس شوق پر اپنے والدین کی عزت اور غیرت کو قربان کرنے ہیں گریزاں نہیں۔ رانا صاحب کے اس سوال نے میرے اندرکی ضدکو ہوا دی۔

میں نے بڑی ڈھٹائی ہے کہا کہ پچھ حاصل کرنے کے لیے بہت پچھ کھونا پڑتا ہے۔ اور پھر ججھے یقین ہے کہ میں جب پردہ سکرین کی ایک بڑی ہیروئن بن جاؤں گی اور میرے پاس دولت کی ریل پیل ہوگی تو بالیقین میرے گھر والے مجھ پر فخر کریں گے۔ میری میہ بات من کر رانا صاحب نے ایک سرد آہ بھری اور کہنے لگے۔ تو گویا قلمی ہیروئن بننے کے لیے آپ ہرقتم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔

میں نے پرعزم ہو کر کہا: کیوں نہیں، میں اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے راستے میں پڑے ہوئے کا نئے بھی اپنی پلکوں سے چن لوں گی۔ بہت خطرناک ارادے لگتے ہیں آپ کے ۔ رانا صاحب گویا ہوئے۔

ائے میں لڑکا پر تکلف لواز مات کے ساتھ جائے لے کر آ گیا۔ میں جائے

بنانے لگ گئ۔ جب چائے بن گئ تو میں نے رانا صاحب سے کہا کہ آپ بھی اپی سیٹ کی بجائے یہاں میرے ساتھ آ کر چائے بیس ۔ میں جیران تھی کہ میرے اندر بیجرائت کیسے پیدا ہوگئ کہ میں اتن بے باکی سے ہر بات کر رہی تھی رانا صاحب اٹھ کر آ گئے اور میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے اور آ ہتہ آ ہتہ گفتگو کرنے لگے۔ دوران گفتگو انھوں نے غیر محسوس انداز میں مجھ سے یہ بات اگلوائی کی کہ میرا تعلق کی شہر سے اور کس گھرانے سے ہے۔

پھر انھوں نے جمجے روشنیوں کی اس دنیا کی تاریکی کے بارے میں بتانا شروع کردیا۔ انھوں نے بتایا فلم اعترشری میں بہت ہے ایے لوگ اور گروہ بھی ہیں جو اس تاڑ میں گھر ہے بھاگ تاڑ میں گھر ہے بھاگ آتی ہیں۔ انھیں اپنی چکنی چپڑی باتوں ہے روش مستقبل کے سنبرے سپنے دکھا کر یہ یعین دلا دیتے ہیں کہ ان کے خوابوں کی تعبیر صرف انہی کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے پہلے تو ان سے مال ہورتے ہیں جو گھروں سے وہ لے کرآئی ہوتی ہیں، چر چند دن پہلے تو ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد پہلے تو بہلا بھلا کرخود ان کی عزت سے کھیتے ہیں اور پھر انھیں مجبور اور بلیک میل کرکے دوسرے لوگوں کو بیش کرتے ہیں۔ اس طرح آبرو کو نیلام کرکے اپنا کاروبار چلاتے ہیں چر وہ رائی کی کی دوسرے لوگوں کو بیش کرتے ہیں۔ اس طرح آبرو کو نیلام کرکے اپنا کاروبار چلاتے ہیں چور ہو اور بلیک میل کرکے میں پھر وہ لڑکیاں نہ گھر کی رہتی ہیں اور نہ گھاٹ کی بلکہ ایک مجبور و بے کس کھ پتی کی کی طرح ان کے حکم کی غلام بن کررہ جاتی ہیں۔

رانا صاحب یہ باتیں کر رہے تھے گر مجھ پر ان کی کسی بات کا بھی اثر نہ تھا اور میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ اس مخف کوسیرھی بنا کر منزل یار کرلوں گی۔

انبی باتوں کے دوران رانا صاحب نے ایک ایے گروہ کا بھی بتایا کہ وہ لوگ لؤکوں کو بہلا چھلا کرفلم میں کام دینے کا لا کچ دے کرسٹوڈیو میں لے کر آتے ہیں

اور پھر زبردتی ان کی انتہائی گری ہوئی اخلاق سوز فلمیں بنا کر آھیں تمام زندگی بلیک میل کرتے ہیں ابتم بتاؤ کہ تمھارا کیا ارادہ ہے؟ ایک کمحے کے لیے تو میں چوکی پھر میں نے گھر کے بارے میں سوجا کہ اگر میں واپس بھی جاؤں تو گھر والے مجھے مار ڈالیں گے۔ میں نے رانا صاحب کو بتایا کہ میں ہر قیمت پر فلموں کی کامیاب ہیروئن بنا چاہتی ہوں رانا صاحب کہنے لگے تمھاری مرضی گرتم تو لا ہور سے باہر کے شہر کی ہو۔اس لیے تمحاری رہائش کا مسلہ کیے حل ہوگا؟ میں نے اپنا پرس کھول کر ان کے سامنے ڈھر کردیا۔ جس میں دولا کھرویے اور گھر کے تمام زیورات تھے۔ میں نے رانا صاحب سے کہا کہ یہ رقم رکھ لیں اور میرے لیے کی فلیٹ کا بندوبت کردیں میں وہاں رہ لوں گی مگر آپ میرے ساتھ رہا کریں کیوں کہ میں اکیلی لڑی بورے فلیٹ میں نہیں روسکتی ۔ دل ہی دل میں میں نے مصم ارادہ کرایا تھا کہ میں اس مخص کو ہر قیمت پر ہرطرح سے سیڑھی بنا کراپنی منزل کو پہنچ جاؤں گی رقم اور زپورات دیکھ کر رانا صاحب نے کہا آ ب انھیں برس میں رکھیں اور کسی کومت بتائے گا۔ میں بندوبت كرتا ہوں۔ يہ كہدكر كچھ دريكى معذرت كركے وہ وفتر سے باہر چلے گئے اورال كے سے کہہ گئے کہ دفتر کے اس کمرے میں کسی کومت آنے دینا۔لڑ کا برتن اٹھا کر جلا گیا اور میں اٹھ کر بڑے غور سے دیوار پر آ ویزال فلم کے فوٹو سیٹ کو دیکھنے گلی اور ساتھ ہی ساتھ خود کو ان پوسٹروں برمحسوں کرنے گئی۔ عالم تصور میں مجھے یوں محسوں ہور ہاتھا جیسے محض میری ایک جھلک و کھنے کو بے تاب تھا اور آٹو گراف لینے کے لیے بے چین میں خود پر فخر کر رہی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ میرے آ کے بیچھے گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں۔میرے بنگلے پر پروڈیوسروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ ہر مخص مجھے اپنی قلم میں کاسٹ کرنا جا ہتا ہے۔

میں یہی سوچ رہی تھی کہ استے میں دروازہ ناک ہوا اور میراحسین خواب توث

گیا ہیں سنجل کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد گلا کھنکارتے ہوئے رانا صاحب کرے میں داخل ہوئے۔ انھوں نے بتایا کہ آج ہماری فلم کی شوننگ ہے۔ البقائم بھی ہمارے ساتھ شوننگ پر چلوگ اور باقی سلسلہ شوننگ سے واپس آ کر دیکھیں گے، تم وہاں جاکر دیکھوگ کہ شوننگ کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ اور پھر شوننگ بھی آ وٹ ڈور کی ہے۔

یں دل ہی دل میں سے بات من کر پھولے میں نہیں سا رہی تھی۔ آج میری برسوں پرانی حسرت پوری ہورہی تھی منزل بس مجھ سے تھوڑی ہی دور رہ گی تھی بلکہ میں محسوس کر رہی تھی کہ میں نے منزل کو پالیا ہے۔ خیر تھوڑی ہی دیر بعد ایک صاحب آئے اور انھوں نے رانا صاحب کو بتایا کہ نیچے گاڑی تیار ہے۔ باتی یونٹ لویشن پر جا چکا ہے۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں رانا صاحب نے مجھے چلنے کو کہا اور پھر ہم دفتر سے نیچے از کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی روانہ ہوئی۔ میں تمام راستہ میں سنہرے سے نیچے از کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی روانہ ہوئی۔ میں تمام راستہ میں سنہرے مستقبل کے سپنوں میں کھوئی رہی۔ جھے کوئی ہوٹی نہ تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو خود کو بادلوں پر اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میں اپنی خوش قسمتی پر نازاں تھی کہ میں تو خود کو بادلوں پر اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میں اپنی خوش قسمتی پر نازاں تھی کہ طارق مسعود کی ہرخواہش کا احترام کروں گی ، اے کی بات سے نہیں روکوں گی۔ یہ طارق مسعود کی ہرخواہش کا احترام کروں گی ، اے کی بات سے نہیں روکوں گی۔ یہ الگ بات ہے کہاں خوش نے محصے کسی بھی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔

پھرگاڑی جب ایک جھکے ہے رکی تو میں گاڑی کے باہر دیکھ کر پریشان ہوگئ۔ بیتو میرا ہی شہرتھا اور اس شہر کی وہی آبادی تھی جہاں پر ہمارا گھر تھا۔ جہاں ہماری گاڑی رکی تھی اس سے دوگلیاں چھوڑ کر ہی تو ہمارا گھر تھا۔ اب مجھے بہت غصہ آیا۔ میرا جی چاہا کہ میں اس رانا کے بچے کوقتل کر دوں گی کچا چبا جاؤں ۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ بیتو مجھے شونگ دکھانے لایا تھا۔ گر اس نے بیکیا کیا ؟ مجھے میرے شہر میں بلکہ میرے محلے میں لے آیا ہے اب میں سوچ رہی تھی کہ میرے ماں باپ کو جب پہتہ چلے گا، تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ میری ماں تو شاید صدمہ ہے مرہی جائے۔
میرے بھائی ججھے نہیں چھوڑیں گے وہ جھے قتل کردیں گے میری بہنیں جیتے بی مر جا میں گی۔ میں عجیب وی میکش میں مبتلاتھی۔ اب جھے احساس ہورہا تھا کہ گھر ہوا گل کر میں نے اچھا نہیں کیا۔ اب تک یہ بدنا می میرے گھر کو، میرے فاندان کو تباہ و برباد کر چکی ہوگی کہ اچا نک انہی رانا صاحب کی کرخت آواز میرے کانوں میں گوئی جن کی گفتگو پہلے بوی ملائم اور لطیف تھی کہ چلو اٹھو! گاڑی ہے اتر و میں گھرا کر گاڑی ہی ہے اتری اور پھر وہ ہمارے جانے والوں کے ایک گھر میں جھے نواتین کے پاس بھیج کے جانے والوں کے ایک گھر میں جھے خواتین کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ کسی کو مت بتانا۔ نارال رہنا۔ میں ڈری ڈری اور سہی سہی وہاں کی بے بی کی گو موس نہ ہونے دیا۔
میں مقہری رہی ججھے وہاں کی نے بھی کوئی محسوس نہ ہونے دیا۔

رانا صاحب، جن کے گھر ہم گئے تھے ان صاحب کو لے کر جانے کہاں چلے اور کوئی ایک گھٹے بعد والی آئے اور مجھ سے طے۔ انھوں نے جھے بتایا کہ تحصارے والدین اور بہن بھائیوں کو ابھی تک پیتے نہیں چلا۔ تم مسز آصف کے ساتھ اپنے گھر جاؤ۔ یہ خاتون بتا دیں گی کہ تم کو یہ بازار لے گئی تھیں، وہاں دیر ہوگئ۔ بیل ڈرتے ڈرتے گھر گئی۔ جیسے ہی میں گھر پنجی ، میری ماں میرے گلے لگ کر خوب روئی۔ والد صاحب بھی اندر ہی اندر شدید کرب میں مبتلا تھے۔ سب بہن بھائیوں نے بھے کچھ محموں نہ ہونے دیا۔ مسز آصف نے میرے والدین سے کہا کہ میں اسے ایک شادی میں لے گئی تھی اور مجھے افسوس سے کہ دیر ہوگئی۔

اس رات میں بہت روئی۔اس فرشتہ صفت انسان رانا طارق مسعود کی ایک ایک بات یاد آنے لگی اور میں محسوس کر رہی تھی کہ جیسے وہ مخص جھے بھیٹر یوں کے چگل سے نکال کرکس حکمت سے گھر پہنچا گیا۔ اس نے نہ صرف مجھ پر بلکہ میرے پورے خاندان پر کتنا بڑا احسان کیا ہے اور پھر اس کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ میرے گھر آنے کے اگلے روز ہی میرے بھی نے وی می آ ر، ڈش، ٹیلی ویژن ، اور شیپ ریکارڈ کو توڑ ڈالا اور پھر گھر والوں نے ایک ماہ بعد میری شادی کردی۔ میرے شوہر بہت ایجھ ہیں وہ انتہائی نیک اور رحم دل انسان ہیں۔ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔

میرے تین بچ ہیں۔ ایک بیٹی اور دو بیٹے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہیں نہایت پرسکون گھر اور خوش گوار ماحول ہیں رہ رہی ہوں۔ آج بھی جب مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو بے اختیار رانا طارق مسعود جیسے عظیم شخص کے لیے میرے دل سے دعا نکتی ہے۔ آج اگر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں تو اس نیک دل اور شریف انتفس انسان کی وجہ سے ورنہ شاید آج میں غلط ہاتھوں میں بہنچ کر نہ جانے برائی کی کس دلدل میں کھو گئی ہوتی یا بھر اس ' بازار'' میں بہنچ کر اپنے خاندان کی غیرت کا جنازہ بن جاتی۔

میری شادی کے قریبا ایک سال بعد میری ماں نے بتایا کہ رانا طارق مسعود شخص آئے مصف صاحب کے ہمراہ ہم سے ملنے آئے تھے اور انھوں نے نہایت پیار سے ہمیں بتایا کہ آپ کی بٹی الحمد للہ! خیریت سے ہوا اس طرح ہماری سگی بہن ہو۔ گرتمھارے اور اس طرح ہماری سگی بہن ہو۔ گرتمھارے ہمائی نے جب ان سے کہا کہ جھے بتا کیں! وہ کہاں ہے؟ میں اس بے غیرت کوئل کردوں گا تو انھوں نے نہایت حکمت و تدیر اور زی سے تمھارے ہمائی کو سمجھایا کہ ابھی تک اس کے جانے کی بات صرف تم لوگوں کو معلوم ہے اور آپ کی عزت اور ابھی تک اس کے جانے کی بات صرف تم لوگوں کو معلوم ہے اور آپ کی عزت اور ناموں محفوظ ہے، جبتم اسے تل کردو گے تو یہ بات ہر محفق کی زبان پر ہوگی اور پھر ناموں میں دوسری بہنیں جب تھانے کہری میں لوگوں کے پاس جا کیں گی تو کیا ان کی

عزت محفوظ رہے گی ؟ تو گویا دراصل تمھارا بید قدم خاندان کی بربادی اور عزت و ناموس کا جنازہ نکا لے گااور پھر بیدویڈ یو اور ٹیلی ویژن تم نے ہی تو لا کر دیے تھے جس پہلے آپ کو پرفلمیں دیکھ دیکھ کر اس پرفلم ایکٹریس بننے کا جنون طاری ہوا۔سب سے پہلے آپ کو ایٹ گھر کی اور اپنی اصلاح کی ضرورت ہے بیمیرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے اگر آپ بھے اپنا محن سجھتے ہیں تو اس لاکی کوشبہ بھی نہ ہونے دیجے گا کہ آپ کواس کے اس ممل کی بیت چلا ہے نیز جتنی جلدی ممکن ہواس کی شادی کردیں۔

آج جب میں نے راحیلہ آغا کا انٹرویو پڑھا کہ اس نے اداکاری کیوں چھوڑی؟ تو میں سوچ رہی تھی کہ جس عظیم انسان کی فلم میں اس نے کام کیا ، واقعی اس کے بعد اسے اداکاری چھوڑ ہی دینی چاہیے تھی۔

آج میرے گھر میں نہ ٹی وی ہے اور نہ ہی وی ی آر وغیرہ ۔ اپنی دینی بہنوں سے میری درخواست ہے کہ وہ اس بات پرضرور دھیان رکھیں۔ ان کے بیج ٹی وی یا وی ی آر پر کیا دیکھرہے ہیں؟ اکیا ان میں کوئی منفی کردار بننے کا جذبہ تو پیدائیں ہو رہا؟ خاص طور پر اپنی بیٹیوں پر پوری توجہ دیں۔ ان میں دین اسلام کا شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں اور کرام کی تمیز پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ان کی حقود کریے کا شعور پیدا کریں کوئکہ پردہ عورت کو بہت ی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ (سینما سے مجد تک ۱۸ تا ۹۰)

یہ واقعہ والدین کا دل دہلانے کے لئے کافی ہے لیکن کتنے سنگ دل ہیں وہ والدین جو اپنی اولاد کو ٹی وی ،وی می آر، ڈش ہی ڈی وغیرہ منحوس آلات کے سامنے بیشاد کھ کر کھی مجسوس نہیں کرتے ۔



# ماری نسل کی تباہی کے مزید ذرائع

بازاروں میں کی قتم کی حمیں جل رہی یں جس میں بچے اور بڑے سب جا کر اپنا وقت اور بیسہ برباد کرتے ہیں۔

﴿ شہروں میں جگہ جگہ پارک اور سیر گاہیں بنائی گئی ہیں ان میں نوجوان عورتیں زرق برق برق بین لیاس پہنے اور اچھے ہے اچھا میک آپ کیے ان سیر گاہوں میں جاتی ہیں وہاں غنڈے اور بدمعاش نوجوان بھی ہوتے ہیں پھر وہاں جو کچھ ہوتا ہے اللہ پناہ دے۔
پھر افسوس تو اس پر ہے کہ ان عورتوں کوفیشن کے ساتھ سیرگا ہوں میں لانے کے پھر افسوس تو اس پر ہے کہ ان عورتوں کوفیشن کے ساتھ سیرگا ہوں میں لانے کے لیے ماں باپ کا تعاون شامل ہوتا ہے اور پچھ بے غیرت ماں باپ تو اپنی نوجوان لئے ماں باپ کا تعاون شامل ہوتا ہے اور پچھ بے غیرت ماں باپ تو اپنی نوجوان لئے ماتھ ان پارکوں میں لاتے ہیں ان سیرگا ہوں پر ایمان اور غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے لیکن پھر بھی اپنے کومسلمان کہنے والے ان پارکوں میں جاتے اور اپنی نوجوان ہو ہوں ، بہنوں ، بیٹیوں کو لے جاتے ہیں اس کا نقصان صفحات میں پڑھ سے ہیں ہیں۔

🕾 ہارے اخبارات دیکھیں تو وہ دوحصوں پر مشمل ہوتے ہیں۔

ال من کمین، چوری، بدکاری وغیرہ کی دلخراش اور دل کو دکھ دینے والی سیاس خبریں ہوتی ہیں۔

🗓 برکار اور فاحشه عورتوں کی رنگین تصاویر جو ہماری نئی نسل کو تباہ کیے جا رہی ہیں

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد اسلامی مواد پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی کے ول میں ولی فاحثہ بننے کی خواہش اور کی کے دل میں اس فاحثہ کے حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے اور اخبارات کے مالکان اپنی تجارت چکانے کے لیے نگی تصویریں پہلے صفح پر لگاتے ہیں اور کئی کئی صفحات اس لعنت کے لیے مختص کرتے ہیں۔

پوری قوم کو کرکٹ پر لگا دیا گیا ہے کچھ کھیلنے والے ، کچھ دیکھنے والے ، کرکٹ کا ایک ہے تو جوان طبقہ حق کہ کئی اہل علم بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں نہ قرآن کی علاوت کا خیال اور نہ نماز کا ہوش ، بس ای فکر میں گئے ہوئے ہیں کہ فلال جیت جائے اور فلال ہار جائے۔

کی لوگ اس میدان میں پہنچ جاتے ہیں جہاں کچ کھیلا جارہا ہوتا ہے اور وہاں کمٹ کے مند مانگے بیے دیتے ہیں۔ پھر کچ پر کروڑوں کا جوالگا ہوتا ہے کوئی کہنے والا جہتا ہے کہ اگر فلاں ہارگیا تو میں استے بیسے دوں گا وغیرہ وغیرہ۔

پہلے تو چند بے وقوف تھے جو کرکٹ کھیلتے اور دیکھتے تھے اب تو اللہ محفوظ رکھے گھر گھر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنا قیمتی وقت (کوڑا) کرکٹ کھیلنے یا دیکھنے پر لگا دیتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں وسیم اکرم بن جاؤں میں فلال بن جاؤں آخر وسیم اکرم بنے ہے کیا حاصل ہوگا؟ دراصل بات سے کہ

جب ایمان جاتار ہے تو بھر ایسی امنگیں دل میں بسیرا کر لیتی ہیں۔

﴿ وَالْجَسْفِ اور ناول جیسے فضول لڑ پچر جن میں آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اللہ کی کتاب قران مقدس کو شروع ہے آخرتک رہوں میں جیسے مسلمان اللہ کی کتاب قران مقدس کو شروع ہے آخرتک رہوں تا جاتا ہے۔اس طرح آج سکولوں کالجوں کی پیداوار اول ہے آ کرتک والجسٹ ناول بڑھتے چلے جاتے ہیں المجسٹ ناول بڑھتے چلے جاتے ہیں

قرآن پڑھنے کا بالکل شوق نہیں لیکن سارا دن ناول پڑھتے رہتے ہیں پھر جب سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں تب بھی ناول ان کی بغل میں ہوتا ہے ،سونے کے ذکر و اذکار تو نہ کیے لیکن جب تک آ کھے کھی رہ علی تقی تب تک ناول پڑھتے رہے سوچنے کی بات ہے کہ اگر آج رات اس نوجوان یا عورت کو موت آ جاتی تو اس کا محکانہ کہاں ہوتا؟

ان ناولوں میں جو واقعات لکھے ہوئے ہیں ، ناول پڑھنے والے بھی اس طرح کی واردات کرنے کی کوشش میں گے رہتے ہیں کم از کم وہ عشق معثوتی کے راہتے پر تو ضرور چل پڑتے ہیں۔

© گانے بجانے کے آلات مثلاً ریڈیو، ٹی وی ، شپ ریکارڈر وغیرہ جب پہلے پہلے آئے تھے تب لوگوں کی اکثریت ان سے متفر تھی کہ کہیں جیاء اور غیرت نہ گھر سے اٹھ جائے لیکن اب یہ چیزیں معمولی تجھی جاتی ہیں ان سے رو کئے والے لوگ بھی ختم ہو بچکے ہیں اور اب جو رو کتے ہیں ان کی بات میں اثر ہی نہیں رہا کیونکہ قوم کے ذہن ماؤف اور دل بے س بن بچکے ہیں۔ تو نیک بات اثر کیوں کرے؟۔

ان آلات کی وجہ سے ہمارے معصوم بچوں کو اور کوئی چیز آئے یا نہ آئے البتہ ان کی زبان پر کسی کنجر کے گانے ضرور آجاتے ہیں اب یہ بچہ معصوم ہے اور گانے اس کی زبان پر ہیں تو جب یہ برا ہوگا تو کیا گل کھلائے گا؟

ٹی وی پر جو ڈراے آتے ہیں جن میں جرائم اور جرائم پیشہ لوگ دکھائے جاتے ہیں جات میں ہمارے نے ان ڈراموں کو دیکھ کر ہیں ہمارے نیچے ان کو دیکھ کر اس طرح کے جرائم کرتے ہیں اور ان ڈراموں کو دیکھ کر تو جوان اپنے والدین سے کہہ دیتا ہے کہ میری شادی فلاں بے حیاء اور بے غیرت کرکوں گا اور نوجوان لڑکی اینے والدین کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر میری شادی فلاں بدمعاش لڑ کے ہے نہ کی تو میں خودکئی کرلوں گی۔

یہ نوبت ان پروگراموں کی وجہ ہے آئی ہے جوٹی وی وغیرہ پر ہمارے گھروں
میں ہوتے رہتے ہیں۔ٹی وی وغیرہ پر آنے والے پروگراموں کا اثر جہاں بڑے
بچوں پر ہوتا ہے وہاں چھوٹے معصوم تا سجھ بچوں پر بھی ہوتا ہے۔ہمارے گھر میں شیپ
ریکارڈر پر مولانا محمد صنیف ربانی صاحب کی کیشیں گئی رہتی تھی، مولانا صاحب اپنی
تقریر میں بار بار کہا کرتے تھے میں "صدقے جاوال" ایک دن میں اپنے بیٹے امیر
حزہ کے ساتھ بیٹا تھا اس وقت اس کی عمر تقریباً دو سال تھی ابھی اس نے نیا نیا بولنا
شروع کیا تھا جھے کہنے لگا ابو جی ہمارا شیب کہتا ہے، میں صدقے جاواں۔

مجھے بڑی جیرت ہوئی کہ اس بچے کو بید لفظ کیے آگیا جب بچے کی اپنی مادری زبان پنجابی نہیں بلکہ سرائیکی تقی معلوم ہوا کہ گھر میں چلنے والے آلات کا اثر چھوٹے بچوں پر بھی ہوتا وہ ان سے ڈانس وغیرہ بھی کھتے ہیں

- کہیوٹر دور جدید کی جدید مثین ہے اس کے فائد ہے بہت ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی بہت ہیں دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ بہت ہیں اور اس کو غلط طریقہ پر استعال کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ والدین اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو قیتی سے قیتی کہیوٹر لے کر دیتے ہیں کہ ہمارے بیچ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے لیکن اولاد اس کو غلط استعال کرتی ہے کہیوٹر پرٹی وی کے پروگرام دیکھے جاتے ہیں۔ ی ڈی ڈال کر فخش فلمیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس پر عشقیہ مکالے ہوتے ہیں اور ان پر اسلام کے خلاف پروپیگنڈے بھی دیکھے اور سے جاتے ہیں جس سے نوجوان نسل کے دل ہیں قرآن اور اسلام کے خلاف شکوک وشہات پیدا ہوتے ہیں۔
- 🕾 ملی فون ایک مفید چیز ہے لیکن اس ہے بھی غلط فائدہ اٹھانے والے لوگ کثرت

ے موجود ہیں ، بے حیاء لڑ کے اور لڑکیاں ٹیلی فون کے ذریعے عشق بازی کرتے ہیں ٹیلی فون جس گھر ہیں ہو وہ ان کو پریشان کرتے ہیں کی گھر کا نمبر ملا دیا اگر کی لڑی نے فون اٹھایا تو اس سے دوئی کا ہاتھ بڑھانے کا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے تو پی ٹی ہی ایل نمبر ہوتے سے جن کے نقصانات کم سے کہ کوئی لڑکا یا لڑکی بہت کم مواقع پر کی غلط جگہ فون کر سکتے سے پھر پی ہی او عام ہوگے جن سے کائی حد تک اوباش لڑکوں اور لڑکیوں کی پریشانی ختم ہوئی کیان اب تو موبائل آگئے ہیں کوئی لڑکا یا لڑکی جب چاہے جس جگہ چاہے فون کر سکتے ہیں اس بے حیائی کو عام کرنے کے لیے روز بروز ٹیلی فون ، موبائل فون اور فون کال کے زخ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں جب کہ ضروریات زندگی آٹا، دال ، دال ، جینی وغیرہ روز بروز مربیکے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ، دال ، میں کفار کی بہت بڑی سازش ہے۔

سکولوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کو مخلوط تعلیم دی جا رہی ہے اور انھیں اکثر سکولوں میں ڈانس ناج گانے سکھائے جاتے ہیں۔ والدین ہیں کہ انھیں کوئی خوف خطرہ نہیں وہ روزان اپنے بچوں کو بنا سنوار کر سکولوں میں بھیجتے ہیں انھیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ان سکولوں میں نسل کا ستیا ناس ہور ہا ہے انھیں تو بچوں کی ڈگریاں اور نوکریاں چاہئیں اور بس۔

''کتنا اچھا ہوتا کہ ایسے سکول بنائے جاتے کہ جن میں بچوں کی اچھی تربیت اور اچھی تعلیم ہوتی جس سے دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جاتیں۔

اوپر والی تحریر سے واضح ہوگیا کہ ہمارے معاشرے کو برباد کرنے والی کی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں جن میں ہماری نسل ملوث ہے جس سے ہمارا دینی اور دنیاوی دونوں طرح کا نقصان ہور ہا ہے اور بیسب کچھاس ملک میں ہور ہا ہے جو اسلام کے نام پر لیا گیا تھا اور حکر ان ہیں کہ ان نقصان دہ چیزوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور اسلامی اقدار کومٹانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں نہ جانے بیسب کچھ بے ہوثی میں کیا جا رہا ہے؟ میں کیا جا رہا ہے؟

معلوم ہو گیا کہ ہم نے اپنی اولاد کو کن کاموں کو کرنے کا پابند بنانا ہے اور کن چیزوں سے ان کو بچا کر رکھنا ہے اگر کسی کی اولاد خراب ہے یا نیک اس میں والدین کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ والشافرماتے ہیں کہ نی سائی کے فرمایا:

« مَا مِنُ مَوُلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابَوَاهُ يُهَوِدَانِهِ أَوْ
 يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجَسَانِهِ كَمَا تُنتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمُعَاءَ هَلُ
 تُحِسُّونَ فِيُهَا مِنُ جَدْعَاءَ »

"بر بچه فطرت ( لیخی مسلمان ) پیدا ہوتا ہے کین اس کے والدین اس یہودی یا نصرانی یا مجوی بنا ڈالتے ہیں جیسے جانور صحیح اعضاء والا بچہ جنآ ہے (پھر بعد میں وہ کانالنگر ااندھا وغیرہ ہوجاتا ہے اس طرح بچہ پیدائش کے وقت مسلمان بیدا ہوتا ہے لیکن لوگ اے نفر کی تعلیم دیتے ہیں )"

بخارى، كتاب الجنائز باب إذا أسُلَمَ الصَّبِيُّ .....رقم ....)

اولا د کو بحین سے ہی دین اسلام پر لگا دینا چاہے۔

بچوں کی تربیت میں والدین کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے اگر والدین نیکی کرتے ہیں تو اولاد بھی نیکی کرتے ہیں تو اولاد بھی نیکی کرتے ہیں تو اولاد بھی نید کے رق بنتی ہے۔ حضرت جاہر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں عید کے دن نی ساتھ کے ساتھ حاضر ہوا آپ نے کی نے اذان کبی گئی اور نہ بی ہوا آپ نے کہلے نماز پڑھائی بھر خطبہ دیا (نماز سے پہلے) نہ اذان کبی گئی اور نہ بی

اقامت پھر آپ مَنْ اَلَّمْ بلال رَفَاتُوْ پر فیک لگا کر کھڑے ہو گئے تقوی اختیار کرنے کا اور اپنی اطاعت کا تھم دیا اور لوگوں کو وعظ ونسیحت کی پھر آپ مَنْ اَلِیْ عُورتوں کے پاس آئے آ تھیں بھی وعظ ونسیحت کی اور فر مایا صدقہ کرو اکثر عورتوں کو میں نے جہنم میں جاتا دیکھا ہے ایک متوسط طبقے کی سیاہ رخساروں والی عورت نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ مَنْ اَلْمَا نَنْ فَر مایا:

لِاَنَّكُنَّ تُكْثِرُنَ الشَّكَاةَ وَ تَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ وَ فِي رِوَايَةٍ
 تُكْثِرُنَ اللَّعُن »

" تم (اولاد وغیره) کو گالیاں بہت دیتی ہو) اوراس لیے کہ تم شکل ی شکایت بہت کرتی ہواور خاوند کی نافر مانی کرتی ہو۔"

لہذا اولاد کو گالیاں بددعانہیں دینی چاہیے۔ورنہ یہ چیز اولاد میں بھی چل پڑے گی وہ بھی بد زبان ہوگی دوسرا میہ کہ والدین کے اولاد کو بددعا کے بہت غلط نتائج نگلتے ہیں ماں باپ بددعا اگر اولاد کے حق میں قبول ہوجائے تو اولاد ذلیل ہوتی نظر آتی ہے ایک واقعہ پڑھیں۔

# جریج کو ان کی ماں کی بد دعا لگ گئ

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹون روایت کرتے ہیں کہ آپ تُلٹون نے فرمایا: گود میں کی پیجے نے بات نہیں کی سوائے تین بچوں کے ۔ ایک عیسیٰ طلیقا، دوسرے (پیچ کا واقعہ یوں ہے) بی اسرائیل میں جرت کا می ایک شخص تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اے بلایا تووہ (دل میں) کہنے لگا کہ میں نماز پڑھے جاؤں یا اپنی ماں کو جواب دوں؟

(البداجواب ندديا ايماتين بار موا) اس كى مال نے كما:

« اَللَّهُمَّ لَا تُمِتُهُ حَتَّى تُريّة وُجُوهَ الْمُومِسَاتِ »

'' یا اللہ! بیاس وقت تک نه مرے جب تک بدکار مورتوں کا منه نه دیکھ لے (یعنی ان ہے اس کا سابقه بڑے)''

پھر اییا ہوا کہ جری اپ عبادت خانہ میں تھا کہ ایک (فاحشہ) عورت آئی اور جری سے بدکاری کرانا چاہی، لیکن جری نہ مانا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی، اس سے منہ کالا کیا اور ایک جرائی لڑکا جنا۔ لوگوں نے پوچھا بیلڑکا کہاں سے لائی ہے؟ اس نے کہا کہ بیج بی کا ہے لوگ بیس کر بہت غصے ہوئے کہ ایسا عابد ہو کر بدکاری کرتا ہے۔ انہوں نے آکر اس کے عبادت خانہ کو توڑ ڈالا۔ اسے پنچ اتار دیا اور گالیاں دیں۔ جری نے وضو کیا ، نماز پڑھی، پھر اس بنچ کے پاس آیا (جو پیدا ہوا گالیاں دیں۔ جری کے وضو کیا ، نماز پڑھی، پھر اس بنچ کے پاس آیا (جو پیدا ہوا گھا) اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا چرواہا۔ اب لوگوں نے (شرمندہ ہوکر) کہا کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنادیتے ہیں اس نے کہا نہیں مٹی سے ہوکر)

اس طرح بنی اسرائیل کی ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلارہی تقی۔اتنے میں وہاں سے ایک خوبصورت شکل ولباس والاشخص گزرا تو عورت نے کہا:

« اَللَّهُمَّ اجْعَلُ اِبنِيُ مِثْلَةً »

''اے اللہ میرے بیٹے کواس جیسا بنادینا۔''

تو بچے نے پتان چھوڑا اور سوار خفس کی طرف منہ کر کے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا پھر وہ دودھ چو سے لگا۔ حضرت ابو ہریرۃ ٹاٹٹ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نی تاٹی کا کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ تاٹی اس بچے کی نقل اتارتے ہوئے انگل کو چوں رہے ہیں پھرایک لوٹری کا گزر ہوا (جیسے لوگ ماررہے تھے) تو مال نے کہا:

W III

### مرور آپ کی اولاد نافرمان کیوں؟

« اللُّهُمَّ لَا تَجْعَلُ إِبِي مِثْلَ هَذِهِ »

ا الله مير بين كواس جيسانه بنانا بيج نيدين كر بيتان چيوز ديا اور كيني لگا:

( اللهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا)

"اے اللہ مجھے اس جیسا ہی بنانا۔"

مال نے یو چھا: وہ کیوں؟ اس نے کہا:

﴿ اَلرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَ هَذِهِ الْإَمَةُ يَقُولُونَ سَرَقُتِ

زَنَيُتِ وَلَمُ تَفُعَلُ »

"سوارآ دمی جابر متکبر شخص تھا جبد لونڈی کے متعلق لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے چوری اور بدکاری کی ہے حالانکہ اس نے چوری اور بدکاری نہیں کی۔"

(احاديث الانبياء، باب قوله تعالى ﴿ وَاذْكُرِ فِي الْكِتَبِ مَرْيَمَ ٢٤٣٦)





# والدين اولا د كى نيك صلاحيت يرخوش مول

حفرت ابن عمر ملا الله فرمات میں کہ ایک دن آپ ملا الله فا صحابہ سے ایک سوال کیا کہ ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے وہ مسلمان محف کی مثل ہے جمعے بتاؤ کہ وہ کونیا درخت ہے؟

اب صحابہ جنگل کے درختوں میں ذہن دوڑانے لگے لیکن میں جان گیاتھا کہ وہ محجور کا درخت ہے لیکن میں جان گیاتھا کہ وہ محجور کا درخت ہے لیکن القدر صحابہ کی موجودگی میں میں نے بتانے سے کاشرم کی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مستی کی تا کیں کہ وہ کونسا درخت ہے؟
تو آ یہ تراثی نے نر مایا وہ محجور کا درخت ہے۔

میں نے ( مجلس کے اختام پر ) اپنے والد بر گوار حضرت عمر ڈاٹٹو کو بتایا کہ مجھے اس سوال کا جواب تو معلوم تھالکین میں شر ما گیا تو حضرت عمر ڈاٹٹو نے فرمایا:

الکانُ تَکُونَ فُلْتَهَا اَحَبُّ اِلَیَّ مِنُ اَنُ یَکُونَ لِیُ کَذَا وَ کَذَا »

('اگر تو اس مجلس میں جواب دے دیتا تو میرے لیے یہ چیز اتن قیمی تھی کہ اگر مجھے اس کے بدلے میں اسٹے استے ( اونٹ بکریاں وغیرہ) مل حاتے تو ان کی کوئی حیثت نہ ہوتی۔''

بحاری کتاب العلم بهاب الحیا، فی العلم بسر فم بسب فرخی کا اظهار کرنا چاہیے اس کا اولاد پر البذا اولاد کی الجھی عادات اور کامیائی پر خوشی کا اظهار کرنا چاہیے اس کا اولاد پر محرا اثر ہوتا ہے۔اور بید حقیقت ہے کہ والدین کی نیکوکاری پر اولاد کی صلاحیتیں ظاہر

ہوتی ہیں۔والدین اولاد سے خوش کیوں نہ ہوں جب کہ اولاد کی پرورش پر آنے والے اخراجات کے بدلے جنت ملتی ہے۔

### فوت شدہ اولا دانسان کے لیے باعث اجر وتواب:

حضرت الوجريره والنظ فرمات بيل كه في كريم طافي في فرمايا:

« مَنُ مَاتَ لَهُ ثَلْثَةٌ مِنُ الْوَلَدِ لَمُ يَبُلُغُوا الْحِنْتُ كَانَ لَهُ
 حِجَابًا مِنَ النَّارِ أَو دَخَلَ الْجَنَّةَ »

"جس (مسلمان) كے تين نابالغ بچ فوت ہو گئے تو وہ بچ اس كے ليے جہنم كى آگ سے بچاؤ بن جائيں گے يا (آپ سُائِمُ نے فرمايا كه) وہ فخص جنت ميں داخل ہوگا۔"

بخارى ، كتاب الجنائز ، باب ما قيل في اولاد ..... وقم ....

حضرت ابومسعود بالفيافر مات بين كه ني مَاليَّا أف فرمايا:

« إِنَّ الْمُسُلِمَ إِذَا ٱنْفَقَ عَلَى آهُلِهِ نَفَقَةً وَ هُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتُ لَهُ صَدَقَةً »

''جب کوئی مسلمان اپنے اہل وعیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ خرچ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔''

ایک روایت می ب حضرت ابو بریره اللهٔ و دِینَارٌ اَنْفَقْتَهٌ فِی رَقَبَةٍ وَ ﴿ دِینَارٌ اَنْفَقْتَهٌ فِی رَقَبَةٍ وَ دِینَارٌ اَنْفَقْتَهٌ فِی رَقَبَةٍ وَ دِینَارٌ اَنْفَقْتَهٌ فِی رَقَبَةٍ وَ دِینَارٌ اَنْفَقْتَهٌ عَلَی مِسُکِیْنٍ وَ دِینَارٌ اَنْفَقْتَهٌ عَلَی اَهْلَكَ اَعْظَمُهَا اَجُرًا الَّذِی اَنْفَقْتَهٌ عَلَی اَهْلَكَ »

"ایک دیناروه ہوتا ہے جو تو جہاد میں خرچ کرتا ہے اور ایک وہ وینار ہوتا ہے جہاد میں لگا دیتا ہے اور ایک وہ وینار ہوتا ہے جے

تو مسكين پرخرچ كرديتا ہے اور ايك دينار وہ ہوتا ہے جے تو اپن اہل و
عيال پر لگا ديتا ہے ان ميں ہے بڑے اجر والا وہ دينار ہوگا جے تو اپن
اہل وعيال پرخرچ كرتا ہے۔ 'مسلم، كتاب الركاة باب فضل النفقة
على العيال ، باب فضل النفقة والصدقة على الافرين سرقم سوا اولادكى كى كے ليے فيملى پلانگ اپنانے كى بجائے ان پر حلالى مال
خرچ كركے ثواب حاصل كما حائے۔

### اولا د کے لیے رزق حلال ہونا ضروری ہے:

حضرت ابو ہرمیہ واللط فرماتے ہیں کہ نی مرم مالی نے فرمایا:

« يَأْتُهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيَبٌ لَا يَقُبَلُ الَّا طَيَبًا ..... »

'اے لوگو! بے شک اللہ تعالی یاک ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے اور اللہ تعالی نے مومنوں کو وہی تھم دیا ہے جو اپنے رسولوں کو دیا۔''

چنانچەاللەتغالى نے (اینے رسولوں کو) فرمایا:

﴿ يَاَ يُهَا الرُّسُلُ كُلُوْامِنَ الطَّيْبَاتِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّيُ بِمَا تَعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّي

''اے رسولوں (کی جماعت) پاکیزہ چیزیں ہی کھایا کرو اور اعمال نیک کرتے رہو میں تمھارے مملوں کوخوب جاننے والا ہوں۔''

اور الله تعالى (مومنول كوتكم ديتے ہوئے ) ارشاد فرماتا ہے:

(راوی کہتا ہے کہ ) چرآ پ ٹائی نے ایک مسافر مخص کا ذکر فرمایا کہ وہ لمباسفر

112

طے کرتا ہے اس کے بال بھرے ہوئے اور جم غبار سے اٹا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کیں کرتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی (حالانکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے)۔

« مَطُعَمُةٌ حَرَامٌ وَ مَشُرَبُةٌ حَرَامٌ وَ مَلْبَسُةٌ حَرَامٌ وَ غُذِي اللَّهِ اللَّهِ مَلْبَسُةٌ حَرَامٌ وَ غُذِي اللَّهِ اللَّهُ اللّ

" كونكداس كا كھانا اور پينا اور لباس حرام ( كے مال ) ب تو اس كى دعا كيے شرف قبوليت يا كتى بي؟"

مسلم ، کتاب الزکاۃ باب الحث علی الصدقة وَ لَوْ بِسِتِ تَمُرَةٍ .....وقم ..... اس لیے خود حلال کھانا چا ہے اور اولاد کے لیے حلال رزق کمانا اور ان کوحلال کھلانا چاہیے اس کا اولا و پر اچھا اثر ہوتا ہے اور حرام رزق اولاد کی خرابی کا باعث ہوتا ہے۔ عمواً وہ بھی بڑی ہوکر حرام خور ہوتی ہے نبی کریم عَلَیْمُ کی سیرت سے ایک واقعہ پڑھیں کہ آپ عَلَیْمُ اینی اولاد کوحرام کھانے ہے منع کرتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ فالنظ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین فالنظ نے صدقے کی کھوروں میں سے مجور کا ایک دانہ اٹھایا اور کھانا جا ہا لیکن نبی فالنظ نے دیکھ لیا تو آپ فالنظ نے (دورے آواز لگائی اور ) فرمایا:

﴿ كَنْ حَكْمَ إِرُمِ بِهَا۔ ﴾ '' خَرِوْار .....!اے پھینک دو۔'' پھر فرمایا:

« أَمَا عَلِمُتُ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَة »

"كياشهي بتانبيل م كه بم صدق كا مال نبيل كهاتي؟" مسلم، كتاب الزكوة ،باب تحريم الزكوة عَلَى رَسُولِ اللهِ يَتَلَيْقُ ..... وقم.....



اولاد سے خوب پیار کرولیکن ان کی غلط حرکت پر خاموثی اختیار ند کی جائے۔

### نيك اولا دوالدين كا فائده:

مسلم، کتاب الصیام، باب فضاء الصوم عن المیت سرقم سسد فائد = اگر اولاد نیک ہوگی تو میت کے ذمے قرض کو ادا کرے گی اور مرے ہوئے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کیں کرے گی اگر اولاد کو نیک بنانے کی محنت کی جاتی ہوتی ہے۔ چند واقعات ملاحظہ فرما کیں۔



# چندمثالی بیچ

### حضرت عمير بن اني وقاص والنو كاجذبه جهاد

حضرت سعد بن ابی وقاص را الله عفر مبشرہ میں سے ہیں اور اسلای فوج کے عظیم جرنیل اور فارس کے بہت سے علاقوں کے فاتح سے حضرت عمیر ان کے چھوٹے بھائی سے یہ چھوٹی عمر میں مسلمان ہوئے سے جنگ بدر کے موقع پر وہ سولہ برس کے شعے حضرت سعد رفائن جب بدر کی طرف روانہ ہوئے تو اپنے چھوٹے بھائی کود یکھا کہوہ صحابہ کے پیچے جھپ چھپ کر میدان بدر کی طرف جا رہے سے انھوں نے بلاکر پوچھا، بھائی کیا وجہ ہے اس طرح جھپ چھپ کر کیوں میدان کی طرف جارہ ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جھے دکھ لیا تو جارہ کے دکھ لیا تو جارہ کیا دیا کہ جھے دکھ لیا تو جارہ کیا دور کے دیا ہوں انہوں نے جواب دیا کہ جھے دکھ لیا تو جارہ کیا دور کے دکھ لیا تو جارہ کیا دور کے دیا ہو جارہ کیا دور کے دکھ کی دیا دیا دیا ہے دکھ کی دیا دور کے دیا دور کے دیا ہو کے دکھ کی دیا دور دیا ہے دیا دیا دیا ہے دیا دور کی دیا ہو کے دیا ہوں دیا ہو دیا ہو دیا گائی دیا دیا ہو کیا ہو دیا ہ

حضرت سعد بھائن مچھوٹے بھائی کے جذبات سے بہت متاثر ہوئے اور آپ تھائی کی خدمت میں عرض کی کہ میرے چھوٹے بھائی عیر جنگ میں جاتا چاہتے ہیں آپ اجازت دیں گے؟ تو آپ تھائی نے اس لڑے کو بلایا اور پوچھا تو اس نے ارادہ کو آپ تھائی کی خدمت میں چیش کیاتو آپ تھائی نے فرمایا کہ آپ ابھی نیچ ہو۔ واپس چلے جاؤ۔ حضرت عیر بھائن نے جب آپ تھائی کی بات نی تو رونا مثروع کردیا۔ آپ نے جب ان کے جذبات دیکھےتو اجازت دے دی۔ حضرت سعد فرماتے جس کہ میں نے اس تحاید کو تارکر کے مدان جنگ کی طرف

روانہ کردیا۔ جب وہ مجاہد تلوار کندھے پر لڑکا کر جارہا تھا۔تو تلوار بڑی تھی اور مجاہد چھوٹا تھا۔ تلوار قد جھوٹا ہونے کی وجہ سے زمین پر لگ رہی تھی تو میں نے نیام کوگرہ لگا دی تاکہ تلوار زمین سے بلندرہے۔ بیٹھا مجاہد اسلام کی اس پہلی جنگ میں دلیری سے لڑا اور شہادت کے بلندم ہے یہ فائز ہوگیا۔ (منقول از تربیت اولا د۔مولانا ھود)

حضرت عمیر نے اپنے بھائی حضرت سعد کی محنت و تربیت سے میہ جذبہ اور بلند مرتبہ پایا تھا۔اس لئے ہمیں بھی اپنی اولاد اور اپنی پرورش میں موجود بہن بھا ئیوں پر دینی اور جہادی جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چا ہے۔اگر بیچے کے سرپرست اچھے ہوں تو بیچے ہوتے ہیں۔

وودھ میں یانی کی ملاوث نہ کرنے والی عورت کی تسل میں خلیفہ پیدا ہوا:

حضرت فاروق اعظم بھا کا دور تھا۔ آپ بھا کی عادت مبارکہ مدینہ بھی مجھا رعایا کی خبر گیری کے لیے گشت کرنے کی تھی .....ای عادت کے تحت ایک روز آپ گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر کے پاس سے گزرے تو بلند آوازیں آرہی تھیں .....آپ ذرا تھہر گئے تو کیا سنے ہیں کہ ماں اپنی بٹی کو جانچنے کے لیے کہ اس کا ایمان کس قدر مضبوط ہے ..... کہتی ہے ..... بیٹا! دودھ بیں پانی ملا لو، اس طرح درہم و دینار زیادہ مل جائیں گے۔ بیٹی نے ماں سے کہا ..... کیا آپ کو پانی کی مسلمانوں کے خلیفہ جناب عمر بھائو نے ملاوٹ سے منع کر رکھا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا! مسلمانوں کے خلیفہ جناب عمر بھائو نے ملاوٹ سے منع کر رکھا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا! میں اس وقت عمر ہمیں دکھو تو نہیں رہے ..... بیٹی نے کہا اماں جان! عمر بے شک نہیں و کیھتے لیکن قر کا رب تو دکھ رہا ہے ..... فاروق اعظم ڈھٹو نے یہ مکالمہ سنا، دروازے پر نشان لگایا اور ضبح ماں بٹی کو دربار میں طلب کر لیا۔ الغرض! فاروق وروازے پر نشان لگایا اور ضبح ماں بٹی کو دربار میں طلب کر لیا۔ الغرض! فاروق اعظم ڈھٹو نے ای ماں سے اس کی بٹی کا رشتہ طلب کر لیا۔ ماں باپ کو بھلا کیا چاہے اعظم ڈھٹو نے اس می بٹی کا رشتہ طلب کر لیا۔ ماں باپ کو بھلا کیا چاہے قالم کہ دنیا کا وہ خلیفہ جس نے دو سپر یاوروں ..... قیصر و کسرکی کو پاؤں تلے روند ڈالا تھا

.....ان کی پچی .....اس عظیم خلیفه کی بہو بننے جا رہی تھی .....اس لڑکی کی شادی خلیفة المسلمین کے بیٹے عاصم بھٹی کے جو بیٹی اور پھر میری بہنو! اس لڑک کو اللہ نے جو بیٹی دی ..... وہ فاروق اعظم دلائو کی لوتی بن گئی ..... اس لوتی کو اللہ نے ایک بیٹا دیا ..... جانتی ہو یہ بیٹا کون تھا ؟ ..... جی ہاں! یہ بیٹا عمر بن عبدالعزیز بھٹی ہے کہ جنص عمر ٹانی کہا جاتا ہے۔ یا نچوال خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ یسی فی دیانت کا اللہ نے یہ پھل دیا کہ اس لڑکی کی اولاد سے عمر بن عبدالعزیز بیدا کیا۔ (مومن عورتوں کی کرامات)

# ابوجہل کو دو کم س اڑکوں نے قتل کیا۔

سیدنا عبدالرحل بن عوف بڑائی فرماتے ہیں کہ میں بدر کے دن مجاہدین کی صف میں کھڑا ہوا تھا میں نے اپنی دائیں بائیں جانب نظر کی تو مجھے انسار کے دو کمن لڑکے دکھائی دیے تو میں نے تمنا کی کہ کاش! میں ان (انسار) میں سے طاقتور (شہر اردن) کے درمیان ہوتا۔ خیر مجھے ان میں سے ایک نے دبایا اور کہا:

« يَا عَمِّ هَلُ تَعُرِفُ أَبَا جَهُلٍ»

"ا بچابتم ابوجهل کو بیجانتے ہو؟"

میں نے کہا ہاں لیکن شمصیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے رین خرطی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو برا بھلا کہتا ہے:

﴿ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَا يُفَارِقُ سُوَادِي سَوَادَةً حَتَّى يَمُوتَ الْاعُجَلُ مِنَّا»

قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میں اس کو دیکھاوں تو پھر میراجیم اس کے جسم سے الگ نہیں ہوگا حتی کہ ہم میں سے پہلے جس کی موت مقدر میں ہوگی وہ مرجائے تو میں نے اس بات سے تعجب کیا پھر جھے دوسرے نے دبایا اور ای فتم کی گفتگو کی۔ پھر تھوڑی ہی دیرگزری تھی کہ میں نے ابوجہل کو دیکھا کہ

W IFF

ایک روایت میں سیدناانس والنو فرماتے ہیں کہ نی تالیق نے (بدر کے دن) فرمایا:
کون ابوجہل کی خبر لائے گا؟ تو سیدنا ابن مسعود والنو گئے تو اسے (اس حال میں) پایا
کہ عفراء کے دونوں بیٹوں نے اسے اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب تھا، سیدنا ابن مسعود والنون نے فرمایا کہ کیا تو ہی ابوجہل ہے؟ اور اس کی داڑھی پکڑ کی تو اس نے کہا: ﴿ وَ هَلُ فَوْقَ رَجُلٍ فَتَلْتُمُوهُ ﴾ بھلا جھ سے بڑھ کروہ کون محنی ہے جے تم نے قل کیا یوں کہا کہ اس محنی سے بڑھ کرکون ہے جے اس کی قوم نے قل کیا ہو؟
قل کیا یا یوں کہا کہ اس محنی سے بڑھ کرکون ہے جے اس کی قوم نے قل کیا ہو؟

(فرض الخمس، باب من لم يُخَمِّسُ الاسلاب: ٣١٤١)

اگر والدین یا گھر کے سربراہان اپنے گھر اور گھر میں رہنے والوں کی گرانی نہ کریں تو اس کے بھیا تک نتائج نگلتے ہیں اب چند واقعات ملاحظہ فرمائیں جو کہ تربیت اولاد نامی کتا ب مصنف مولانا حود نے نقل کیے جا رہے ہیں ان واقعات کو بڑھ کر تھیجت حاصل کرنی جا ہے۔



# اولاد کی تربیت نہ کرنے کا خوفناک انجام چند مثالیں

# قاتل كون .....؟ ايك فكر انگيز تحرير

ارب ہی برنس مین احمد کے فون کی گھنٹی بی۔وہ فائیو سار ہول کی لائی میں بیشا تھا۔ حد نگاہ تک نظر آنے والے بح متوسط کے نیلگوں پانی پرنظریں جماتے ہوئے اس نے فون سے کان لگایا۔

دوسری طرف قاہرہ سے اس کا بڑا بھائی بات کر رہا تھا، وہ بے تابانہ انداز میں مجمدرہا تھا: بھائی فوراً چنچو ایک خوفتاک حادثہ ہوا ہے، بس میں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا۔ ہرگز دیر نہ کرنا۔

ان الفاظ کے ساتھ ہی ان کے بڑے بھائی نے فون بند کردیا، اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے بڑے بھائی سے فون پر رابطہ کرنے کی بار بار کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی، پھراپنے گھر فون کیا، وہال بھی کی نے نہ سنا۔

اب تو مارے پریشانی کے اس کا برا حال ہوگیا۔ پھر وہ فورا قاہرہ کی طرف روانہ ہوگیا۔ چہاز اپنی رفتار سے منزل کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ لیکن اس کے خیالات ہیں طوفان کی می ال چل مچی تھی۔ آئ وہ اپنے وقت کا کامیاب بزنس میں تھا۔ ابھی کچھ ہی دیم کی جب اس نے اپنی صورت آئینے میں دیم تھی تھی جب اس نے اپنی صورت آئینے میں دیم تھی تب اے اپنے چہرے پر

جھریاں ی محسوں ہوئیں۔ وہ پکار اٹھا تھا۔ اُف! یہ میرا چرہ سریس کتنے بال سفید
آگئے ہیں بلکہ اب تو سفید بال کثرت سے ہیں، سیاہ تو کم رہ گئے ہیں: اف خدایا،
میری جوانی کہاں چلی گئ، پہلے میرا چرہ کتنا خوبصورت تھا، پردونق تھا۔' سامل سمندر
کی طرف نظریں جماتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا۔ کتنا خوبصورت ہے یہ منظر، یہ نیگلوں
پانی جو سامل کی طرف زور وشور ہے آتا ہے ، پھر لوٹ جاتا ہے اور یہ بادل تیرتے
ہوئے آتے ہیں۔ نیلے آسان پر چھا جاتے ہیں نہ شدید گری نہ شدید سردی موسم کس
قدرخوشگوار ہے؟

میری ساری جائیداد کا اکلوتا وارث، کاش ان کھات میں میری یوی اور میرا بیٹا میرے ساتھ ہوتے۔ میں نے ان پر بڑاظم کیا، بہت ہی کم وقت ان کے ساتھ گرارا۔ بس کاروبار میں الجھا رہا، مسلسل میٹنگیں، مختلف مما لک کے سفر، لیکن اب تو میں ارب پی بن گیا ہوں۔ آخر اب ان سب مصروفیات کی کیا ضرورت ہے۔ یہ دولت آخر میرے کیا کام آئے گی، میں اپنی یوی کانہیں بچ کانہیں، کیا میں ان کے ساتھ ظلم نہیں کرتا رہا؟ اب جب کہ میں اس مسلسل محت سے تھک گیا ہوں ..... تو میں ساتھ ظلم نہیں کرتا رہا؟ اب جب کہ میں اس مسلسل محت سے تھک گیا ہوں ..... تو میں کیوں نہ زیادہ وقت یوی اور بیٹے کو دوں۔ بیٹا تو اب غالبًا انجینئر کگ کے آخری سال میں ہے، میری اس سے آخری ملا قات پچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی، وہ بھی بس تھوڑی دیر میں ہے، میری اس سے آخری ملا قات پھھ عرصہ پہلے ہوئی تھی، وہ بھی بس تھوڑی دیر کے لیے ۔.... بہر حال یہ بات طے ہے کہ وہ انجینئر نگ یو نیورٹی کا طالب علم ہے بس احمہ بر چیز کی ایک انتہا ہے ، مجھے فوری طور پر قاہرہ پہنچنا ہے ، نہ جانے بڑے کا، اس کا مسلہ تو میں جاتے طی کردوں گا۔

پھر وہ تصورات کے دوش پر سوار اپنے گھر پہنٹی گیا ..... وہاں پہنچتے ہی وہ ان کے درمیان پیٹھ گیا، جلدی سے محسوں ہو گیا کہ وہ تو جہاز میں بیٹھا ہے اور جہاز اسے قاہرہ کی طرف لیے جارہا ہے آخر جہاز قاہرہ کے ائیر پورٹ پر اتر ا۔ اس کا بھائی بے چینی کی طرف لیے جا رہا ہے آخر جہاز قاہرہ کے ائیر پورٹ پر اتر ا۔ اس کا بھائی بھرائیں، کے عالم میں اس کا انظار کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ اتر اہوا تھا اور آئیمیں پھرائیں، پھرائیں، دونوں تیزی ہے ایک دوسرے کی طرف بڑھے، معانقہ کیا۔ پھرائیں بھائی ..... بھائی ..... بھائی برا بھائی بس اتنا کہہ سکا۔

کیا ہوا میری ہوی کو .....اگر وہ بیار ہو گئی تھی تو اے بورپ بجھوا دیتے تو نے ایسا کیوں نہ کیا۔

اس کیے کہاس کی ضرورت نہیں پڑی ..... اور پھر یہاں بھی تو قامل ترین ڈاکٹر موجود ہیں۔

اے کیا ہوا؟

بھائی! شمصیں پہلے میرے ساتھ میرے گھر چلنا پڑے گا۔ وہیں شمھیں سب کچھ بتاؤں گا۔

ئىكن يېيى كيون نېيى

آ پ کومعلوم نبیں ..... پہلے میری بات س لیں۔

اجھا چلو۔ اس نے جھلا کر کہا ۔

پھر وہ اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ بڑے بھائی ہے اس کی ملاقات کی سال بعد ہوئی تھیں وہ تو ملاقات کی سال بعد ہوئی تھی۔ کاروباری مصروفیات اے کب دم لینے ویتی تھیں وہ تو مسلسل سفر میں رہتا تھا۔ رائے میں وہ اپنے بھائی ہے کہتار ہا۔

بِعانی .....گھر آ گیا۔"

اس نے بڑے بھائی کی آ وازی تو جیے گہری نیند سے چونکا۔ بھائی کے گھر نظر
پڑتے ہی وہ بری طرح ال کررہ گیا۔ اس کا بھائی کوئی دولت مند آ دی نہیں تھا۔ ایک
مقامی سکول میں سکول فیچر تھا۔ معمولی تنخواہ تھی اس کی۔ وہ اس کے بارے میں جانتا
تھا لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے بھائی کی بھی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔
کبھی اس کے طالات کے بارے میں خور و فکر نہیں کیا تھا کہ وہ کن طالات میں زندگی
بر کر رہا ہے۔ اس کے پاس تو رہنے کے لیے اچھا گھر بھی نہیں ہے۔ ایسا کوئی خیال
اگر کوئی آیا بھی تو اس نے یہ کہ کر سر کو جھنگ دیا۔

پی نہیں! بھائی میری مدو لیما بھی پسند کرے گا یانہیں، کہیں بگڑ نہ جائے وہ بیانہ خیال کر بیٹھے کہ چھوٹا بھائی اپنی دولت کے بل پر اس غربت کا نداق اڑا رہا ہے۔ الا میں جتری میں کر ناکہ خوالہ سے ساتھ کے بات کے بات

ایبا سوچتے ہی مدد کرنے کا خیال تک اس کے دماغ سے نکل گیا۔لیکن آج اس کے گھر پر نظر پڑتے ہی اس نے محسوس کیا۔

اف خدایا! میں نے آخر اپنے بھائی کی مدد کیوں نہیں کی۔ آخر میمیرا برا بھائی ہے باپ کی مائد ، اس کا میدگھر میری امداد کا کتا مختاج ہے۔ اس کی یوی ، اس کی اولاد ...... آخر میں ان کا بچا ہوں میری اربوں کی جائیداد اور بنک بیلنس س کام آئ گا۔ میر ابھائی پائی پائی کو مختاج ، میں اربوں کا مالک ، میں جن ہو ٹلوں میں تھر تا ہوں۔ ان کا ایک رات کا کرامید کی بزار ڈالر اور بے شار ڈالرز تو میں صرف بیروں کو ثب میں دے دیا ہوں۔ کیا میرا برا بھائی ان بیروں بھتا حق بھی نہیں رکھتا ..... افسوس میں کہاں بھٹا رہا ہوں؟

ید خیالات گر برنظر پڑتے ہی چٹم زدن میں اس کے دماغ میں کوند گئے۔ ایسے میں اسے بھائی کی آواز سائی دی۔

آیئے بھائی .....!

وہ اے اندر کرے میں لے آیا، اے چار پائی پر بٹھا کر اس کرے کا دروازہ اندرے بند کر لیا۔ پھر گنگ ہوکر بیٹھ گیا۔

کہونیل بھائی! کیا بات ہے، تم نے مجھے اس طرح بلایا اور اپ گر لے آئے، اگر میری بیوی بیار تھی تو مجھے سیدھا اس کے پاس لے جانا جا ہے تھا۔ اس نے بے تاب ہوکر کہا۔

آپٹھیک کہتے ہیں،لیکن اب وہ اس دیا میں نہیں۔ آخر بھائی نے اسے خبر سنا ہی دی۔

کیا.... کیا کہا.....م ....میری ہوی.... اب .... اب اس دنیا میں نہیں ..... میتم کیا کہدرہے ہو۔' وہ چلا اٹھا۔

مين تحيك كهدر ما جون ..... وه اب اس دنيا مين نبين \_''

نن نہیں ..... کین .... اے ہوا کیا ... اور اگر یہی بات ہوتہ تم مجھے یہاں کیوں لے آئے۔''

اس لیے کہ .....اس لیے کہ ..... بڑا بھائی کہنے کی ہمت نہیں پارہا تھا اب جب کہ وہ مرگئ ہے ۔.... تو تم کچھ کہنے سے کیول ڈررہے ہو۔ کیا اس سے اندوہ ناک بھی کوئی خبر ہو علی ہے؟ ہاں بھائی۔ وہ بولا

کیا مطلب ۔۔۔۔ کیا کہا۔۔۔۔ یا اس سے بڑی اندوہ ناک خبر بھی کوئی ہے۔ وہ دھک سے رہ گیا ۔ بیوی کی موت کی خبر سن کر اس کی آ تھوں سے پہلے ہی آ نسوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ آخر وہ خبر کیا ہے۔''

بھابھی کو پولیس پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئی ہے۔

کیا کہدرہے ہو، یہ پولیس درمیان میں کہاں سے فیک پڑی۔ کیبا پوسٹ مارقم

اور ماحون کہاں ہے ، وہ تمھارے ساتھ ائیر پورٹ پر بھی نہیں آیا، کہاں ہے وہ ..... کہاں۔وہ چلا اٹھا۔

ہاں! وہ نہیں آ سکا۔''

میں مجھ گیا۔ وہ ماں کی وفات سے نڈھال ہوگا۔ میرے رب! میرے بیٹے کو حوصلہ عطا فرما، صبر عطا فرما، میر فقیم صدمہ جھیلنے کی توفیق عطا فرما، سیاد تم نے اب تک نہیں بتایا وہ خبر کیا ہے۔''

بھائی! میں نے سوچا تھا، بھابھی کوفوراً دفن کرادوں، کیکن پھر میں نے سوچا، بہتر ہوگا،تم ہی اے اپنے ہاتھوں سے دفن کرو، اس پر الوادی نظر ڈال لو۔''

میں سمجھ گیا،تم مجھے ایک دم وہ خبر نہیں سنانا چاہتے ..... میں کہتا ہوں بتاؤ ..... مجھ میں سننے کا حوصلہ ہے۔

نبیل واقعی اپنے اندر بتانے کا حوصلہ نہیں یا رہا تھا۔

بات سے ہے بھائی .... وہ پھر کہتے کہتے رک گیا۔

ہاں .... بتاؤ .... کیا حادثہ میری بیوی کی موت سے بھی بڑا ہے؟

میں .... سننے کے لیے تیار ہوں .... تم بناؤ۔

آخراس نے کہا:

احمہ! میں تعمیں کیے بتاؤں، کیے بتاؤں ....؟ تمھارا جگر نہ پھٹ جائے۔خبر الی ہے کہ دل اور د ماغ اب تک مانے ہے قاصر ہیں مگر پیے حقیقت ہے۔

آج ضح سورے پولیس اسٹیشن سے فون آیا، پولیس آفیسر جھے فوری طور پر بلارہا تھا، میں نے بلانے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، جب تم پولیس اسٹیشن آؤگو معلوم ہو جائے کہ میں کیوں بلارہا ہوں۔ آخر میں پولیس اسٹیشن پہنچا۔ وہاں میں نے اسے دیکھا۔۔۔۔۔کاش میں اسے نہ دیکھتا اور جو میں نے سنا،کاش میں نہ سنتا۔ سننے کے لیے زندہ ہی نہ رہتا۔ میں نے وہاں تمھارے اکلوتے بیٹے ماحون کو دیکھا، اس کے کپڑے خون میں لتہ بہت ہتے۔ وہ نہایت اہتر خون میں لتھڑے ہوئے تتھے۔ وہ نہایت اہتر حالت میں تھا۔ پولیس آفیسر کے سامنے اکڑوں بیٹھا تھا، میرا دل تو دھڑ کھنا مجول گیا، کلیجہ منہ کو آنے لگا، میں نے پولیس آفیسر سے پوچھا:

كيا موا بي .... مجمع بتائين، يه مين كيا و كيدر ما مون؟ "

پولیس آفیسر نے مجھے دیکھ کرنفرت زدہ انداز میں منہ پھیرلیا۔ ادھر ماحون نے مجھے دیکھا تو یک دم اٹھ کرمیرے سینے سے لگ گیا، وہ بے اختیار رونے لگا، اس کی آواز بلند ہوتی چلی گئی۔

مواكيا ہے، يكفى تو بتاكيں مين في اس سے يو چھا۔

محروه مسلسل روتا رہا، میں اے خاموش کراتا رہا گراس کا رونا ندرکا تنگ آکر میں پھر پولیس آفیسر کی طرف مڑا۔ اس سے التجاکی آپ ہی بتا ئیں یہ تو نہیں بتا رہا۔
اب بھی پولیس آفیسر نے لب نہ کھولے، اب میں بھی ماحون سے اور بھی پولیس آفیسر سے پوچھتا رہا، وہ مسلسل روئے جارہا تھا اور یہ مسلسل ظلامیں تکے جارہا تھا۔
آخر چلا اٹھا۔ کیوں نہیں بتا دیتے ۔ ۔ آخر پولیس آفیسر پھٹ پڑا۔
تمھارا بھیجا۔۔۔۔۔ بیشنم ادہ، امیر زادہ ہیروئن پیتا ہے اس نے اپنی ماں ۔۔۔۔ اپنی مال کو آل کردیا ہے۔'

نبیل کے منہ سے بیالفاظ نکلتے ہی احمہ پوری قوت سے چیخ بڑا اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوں ہوئی۔

نہیں ....نہیں ....نہیں۔اس نے کہا:

اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کتنی ہی در وہ روتا رہا پھر اس نے مشکل سے کہا: یہ کیے ممکن ہے ، یہ کیے ہو گیا، افسوس ..... میری زندگی برباد ہو گئی یہ کیسے ہو گیا۔ ایک بیٹے نے مال کو کیے قل کردیا۔ اپنی مہربان ترین مال کو، وہ تو اس پر جان دیتی تھی وہ تو اس کا اکلوتا بیٹا تھا اس کی آئھوں کا تارا، وہ تو اس کے بغیر چند گھنے نہیں گزار سمتی تھی، وہ تو اس کی زندگی کا سہارا تھا، اس کا خواب اس کا مستقبل تھا۔ اللہ کے لیے مجھے تفصیل سناؤ۔''

تمھارے اکلوتے بیٹے نے کچن ہے گوشت کا شنے والی چھری لی اور اپنی مال پر پے در بے وار کرتا چلا گیا۔ بہال تک کہ اس کی موت واقع ہوگئی، بھر وہ ای حالت میں چھری سمیت پولیس اشیش بینج گیا۔ ابنا تعارف کرایا اور بتایا کہ وہ اپنی مال کوتل کر کے آیا ہے پولیس آفیسر نے اس کی تلاشی لی۔ کپڑوں سے ہیروئن کی پڑیا ملی۔ اس کے آیا ہے۔ کے میڈیکل چیک آپ سے اس بات کی تصدیق ہوگئی کہ وہ ہیروئین پیتا ہے۔ باب بات کی تصدیق ہوگئی کہ وہ ہیروئین پیتا ہے۔ باب بات کی تصدیق ہوگئی کہ وہ ہیروئین پیتا ہے۔

میری رفیقہ حیات اپنے بیٹے سے اور مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی ، پھر آخر ماحون نے ایسا کیوں کیا۔

نییل چند کھے تک ،وکھی انداز میں اپنے بھائی کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے مجرائی ہوئی آواز میں کہا:

یمی وہ راز ہے جس ہے اب تک پردہ نہیں اٹھا۔ کوئی کچھ نہیں جانتا، ایک بیٹے نے اپنی بیاری مال کو کیوں قبل کردیا۔ ماحون نے تو پھر زبان کھولی ہی نہیں۔ ممکن ہے جب اس ہے تمھاری ملاقات ہو وہ کچھ بتا دے۔ اس راز سے پردہ اٹھا دے۔

دوسرے دن بوسٹ مارٹم وغیرہ کی کارروائیوں کے بعد میت کو فن کردیا گیا۔
احمد نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو قبر میں اتارا۔ اس دوران پولیس والے اور صحافی
مسلسل اس سے سوالات کرتے رہے۔ پورے شہر پر سناٹا طاری تھا۔ کی عام آ دمی کا
معاملہ ہوتا تو اخبارات والے چند لائنوں سے زیادہ کی خبر نہ لگاتے۔ یہاں تو معاملہ تھا

ممتاز صنعت کار کا۔ ایک ارب پی برنس مین کا ایک ارب پی آ دی کی بیوی کو اس کے نوجوان بیٹے نے قبل کردیا تھا۔ اخبارات کے لیے بیکوئی معمولی خرنہیں تھی۔
اخبارات کے پہل صفح پر اس خبر کوطرح طرح کی سرخیوں کے ساتھ شائع کیا گیا۔ ایک اخبار نے تو اپ خاص ذرائع ہے اس حادثے کی تفصیل شائع کی تھی۔
اس اخبار نے مختلف ماہرین کی آ راء کوشائل کیا تھا۔ ان کے انٹرویوکی روثنی میں کہانی شائع کی تھی۔
شائع کی تھی۔

ایک اخبار نے بیہ بھی لکھا۔

اس حادثے کا سبب کیا ہے ایک پڑھی لکھی فیملی جس کا سربراہ ایک معروف کمپنی
کا مالک ہے۔ ارب پتی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں اس کے کاروبار فیکٹریاں اور
بنک بیلنس ہیں، دراصل وہ اپنی فیملی پر توجہ نہ دے سکا۔ ایک سال قبل اس کے بیٹے کو
ہیروئن پینے کے جرم میں یونیورٹی ہے نکال دیا گیا تھا۔ باپ کوتو یہ بھی معلوم نہ ہوسکا۔
احمد نے اس اخبار کی رپورٹ کو بار بار پڑھ کر، خود کو ٹولا اس نے محسوں کیا، اس
حادثے کا اصل ذمہ دار وہ خود ہے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا وہ اپنے لاؤلے بیٹے ہے
حوالات میں ملاقات کرے گا، جرم کی تفصیل خود اس سے معلوم کرے گا۔۔۔۔۔ ایسے میں
اس نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا:

اے ارب پی شخص اِتم مارا بیٹا یو نیورٹی ہے ایک سال پہلے ہیروئن پینے کے جرم میں نکال دیا گیا اور شخص پہت تک نہ چلاتے مارا بیٹا نشہ کرتا رہا، شخص معلوم نہ ہو سکا۔ تم نے کبھی جانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی سوسائٹ کیسی ہے۔ اس کے دوست کیسے ہیں، تم یہاں ہو، کیا ہو، یہ مال دولت جوتم نے جمع کیا ہے اب تمعارے کس کام آئے کا کیا آئی دولت تمعارے کا فی نہیں تھی کہ اجھے طریقے سے گھر کی دیکھ بھال کر لیتے ، اولاد کی تربیت کر سکتے ؟ مال و دولت کی کشت دولت کی محبت میں غرق کر لیتے ، اولاد کی تربیت کر سکتے ؟ مال و دولت کی کشت دولت کی محبت میں غرق

اے انسان! تیرابیٹا نشے کا عادی بن گیا، اس نے اپنی ماں کوقل کردیا۔ ایک بے گناہ عورت کا قتل سے ملائل میں۔ عورت کا قتل مال آیا، فیملی گئی، مال قتل، بیٹا جیل میں اور تو مسلسل عذاب میں۔

اس نے مشکل سے کہا۔'' دو دن پہلے''

والیس كب جانا ہے \_ بيا بولا

حشش .....شاید اس ملا قات کے فوراً بعد۔

بیٹے نے ایک حسرت بھری نظر اس پر ڈالی پھر رندھے ہوئے گلے کے ساتھ بولاکہاں جاؤگے ابو۔''

تمھاری مال کے پاس۔ باپ بھٹ بڑا۔

پھر بندٹوٹ گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے لیٹ گئے، دھاڑیں مار مارکررونے
گئے۔ اس حالت میں بیٹا کہہ رہا تھا، بیارے ابو! جھے آپ کی آغوش کی ضرورت
ہے۔ جھے سینے سے لگا لیں ایک مدت سے میری تمنا تھی۔ میں آپ کے پاس
بیٹھوں، آپ سے باتیں کروں، جب بھی میں نے آپ سے ملنے کی تمنا کی، آپ کو
سفر پر پایا۔ یا آپ اپنی نہ ختم ہونے والی میٹنگوں میں ہوتے، آپ دولت کے پیچے
گئے رہے۔ جھے بری سوسائی مل گئی، غلط دوست جھے گھر بیٹھے، جانتے تھے نا سسموٹی
اسامی ہے، وہ شیطان کے بجاری تھے۔ انھوں نے اپنے گھروں کے دروازے جھ پر



ہاں! ابو جھے اعتراف ہے، میں نے اپنی ماں کوئل کیا ہے میں کمل طور پراپ ہوں وحواس کھو چکا تھا۔ جب میری مال کے مقدی جسم سے خون کا قوارہ نکا تو میر سے اوپر خوف طاری ہو گیا۔ پھر جنون طاری ہو گیا اور میں وار کرتا چلا گیا، ہاں ۔۔۔۔۔ گر میری مال ہرگز اس سلوک کی مستی نہیں تھی، کی صورت میں مستی نہیں تھی۔ ابو میں رونا چا ہتا ہوں، آپ کے سینے سے لگ کر ۔۔۔۔۔ جھے رو نے دیجے! ابو جھے یہاں چھوڑ کر نہ جا کیں ۔۔۔۔۔ کاش اس وقت آپ گھر میں ہوتے تو بیصاد شربھی بھی رونما نہ ہوتا۔ کر نہ جا کیں ۔۔۔۔۔ کاش اس وقت آپ گھر میں ہوتے تو بیصاد شربھی بھی رونما نہ ہوتا۔ وہ سوچ رہا تھا، بیٹے کو کیا جواب دوں، وہ الفاظ کہاں سے لاکن ہوت اور بیارکا، وہ سوچ رہا تھا، میٹے کو کیا جواب دوں۔ کیا اس سے سلوک کروں۔ مجت اور بیارکا، حب نے میری شریک حیات کو میری بیاری بودی کو۔۔۔۔۔ جو اس کی مال تھی، جس نے میری شریک حیات کو میری بیاری بودی کو۔۔۔۔۔ جو اس کی مال تھی، جس نے اسے دودھ پلایا تھا، اس کی پرورش کی تھی۔ جس کے بغیر بیر رہ نہیں سکتا تھا۔ اے تل کردما تھا؟

ادهر بينا تفصيل سنار باتحا- وه كهدر باتحا-

دو سال پہلے ہیروئن میرے لیے پڑی میرے غلط دوستوں نے کہا اس سے تم اپنے تمام غم اور پریٹانیاں جول جاؤ کے مسمیں جنسی طاقت لے گی، سرور، کیف، نشہ اور ایک نی ونیا لے گی گر جب میں نے اس کو استعمال کیا تو سیجہ بالکل الث نکار

میں اپنے آپ سے بیزار ہو گیا، مسلس تھن اور نیند کے غلبے کا شکار ہو گیا۔ قوت ارادی ختم ہوگئی۔ حافظہ کمزور ہو گیا۔ جس میں طاقت ختم ہوگئی۔ اپنے بیگانے کی پیچان ختم ہوگئی سوچنے کی طاقت نہ رہی۔ میرے تمام دوست جو اس گندے کھیل میں میرے ساتھ تھے، ان کی حالت مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ انھوں نے تو مجھے اس لیے ہیروئن کے راستے پر ڈالا تھا کہ میں ان کے لیے بھی ہیروئن خرید سکتا تھا۔

ان كے حالات يہ تقے كہ اگر كے كاروبارختم ہو كھے تھے۔ ملازم پيشہ اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو كھے تھے۔ ملازم پيشہ اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو كھے تھے۔ جوكالجوں ميں تھے۔ انھيں كالجوں سے نكال ديا گيا تھا، بس ہم لوگوں كے سامنے اب لے دے كے ايك ہى ہدف رہ گيا تھا اور وہ ہدف تھا رقم كا حسول، ہيروئن خريدنے كے ليے دولت كى رميل كيل جارى ہے اور بس! اور اس كام كے ليے ميں ان كے ہاتھ لگ گيا تھا۔

افسوس! میں نے اپنی بیاری ماں کو دھوکا دیا۔ اس سے رقیس وصول کرنے کے لیے کتے جموث ہو لے، وہ بے چاری تو بھی پر اندھا اعتاد کرتی تھی۔ میرے جموث کو کی جمعتی رہی، میں نے جب بھی اس سے رقم ما تکی، اس نے انکار نہ کیا۔ اس طرح میں اس سے دھوکے پر دھوکا دیتا رہا، گھر کی چیزیں بھی چراتا رہا۔ ان چیزوں کو اپنے دوستوں کے ذریعے فروخت کرتا رہا اور اس طرح طنے والی رقوں سے بیروئن فرید کر پیتے رہے۔ ماں مجھ پر اندھا اعتاد کرتی رہی اور وہ میرے بر جبوث کو بج بجھتی رہی لیکن رہے۔ ماں بھی بر اندھا اعتاد کرتی رہی اور وہ میرے بر جبوث کو بج بجھتی رہی لیکن آخر ۔۔۔۔۔ ایک دن حقیقت کھل کر اس کے سامنے آگئی، اسے معلوم ہوگیا کہ میں ان رقوم کا کیا کرتا ہوں، وہ بہت تاراض ہوئی جھ پر بہت بھرای، پہلے تو جھے بہت سمجھایا، دھ میں نہ سمجھا تو اس نے جھے دھمکی دی:

ی*س تمعارے ابو کو می*ہ بات بتادوں گی۔

میں نے اس کی اس و حمل کی بھی پرواہ نہ کی اس نے مجھ سے کتنے بیار مرے

#### مروس آپ کی اولاد نافرمان کیوں؟

W ITY

انداز میں کہا تھا۔

تم میتال میں داخل ہوجاؤ، میں وہاں تمصارا علاج کرادوں گا۔

میں نے انکار کردیا، وہ بخی سے علاج کرنے کے لیے کہتی رہی، میں انکار کرتا رہا، وقت کے ساتھ میں نشے کا اور زیادہ عادی ہوتا چلا گیا اور وہ میری اصلاح کی کوشش کرتی رہی وہ چند لمجے کے لیے رکا، پھر کہنے لگا:

جس دن یہ حادثہ ہوا۔ اس روز جھے اپنے ساتھوں کے لیے ہیروئن کی ضرورت مقی۔ ان کے پاس ہیروئن ختم ہو چکی تھی اور پیے بھی نہیں تھے۔ چنانچے انھوں نے جھوٹ پیلے لانے کے لیے کہا۔ میں نے والدہ سے ایک ہزار پاؤنڈ مانگے، میں نے جھوٹ بول کر کہا میری گاڑی کا ایکیڈنٹ ہوگیا ہے گر اے خوب معلوم تھا کہ میں جھوٹ بول کر کہا میری گاڑی کا ایکیڈنٹ ہوگیا ہے گر اے خوب معلوم تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، چنانچے رقم دینے سے انکار کردیا۔ اس وقت میرے دماغ میں ایک شیطانی خیال آیا، میں نے والدہ سے کہا: دیکھو! اگرتم جھے رقم نہیں دوگی تو میں ابوکو بیائی کا محمارے کی شخص سے (ناجائز) تعلقات ہیں، والدہ کو بیائ کر سخت طیش آیا وہ چلا اٹھی۔

بشرم! بدالزام لكات محسل شرمنيس آتى ؟ من تمهاري مال مول-

اس نے غصے کی حالت میں مجھ پرتھوک دیا۔ اس وقت مجھ پر ہیروئن کا نشہ سوار تھا۔ اس نے جو میرے مند پرتھوکا تو مجھ پر دورے کی کیفیت طاری ہوگئی۔ میں نے نشے کی حالت میں محسوس کیا جیسے میری ماں کسی غیر مرد کے ساتھ ہے۔ میرے دماغ میں آیا، اس بدکار اور خائن عورت کا اس دنیا میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔

اب اس مرجانا چاہیے بیموت کی حقدار ہے، اس نے اپ خاوند سے بوفائی کی ہے۔ چنا نچداس خیال کے زیر اثر میں کچن میں گیا، وہاں گوشت کا شخ والی تجری موجودتی، میں نے اس کواٹھالیا، تیزی سے باہر آیا، اس وقت بھی مال غصے کی حالت

#### 🛫 آپ کی اولاد نافر مان کیوں؟

W ITZ

میں برد بردا رہی تھی۔ ادھر میں ہاتھ میں چھری اہرا کر بولا۔

فورأ أيك ہزار يونڈ نكال-''

اس نے مجر انکار کیا، سخت کہے میں بولی

ہر گزنہیں دوں گی۔

بس اس وقت میری سوچے سجھنے کی صلاحیت ختم ہوگی میں نے چھری کا وار کیا اس پراور وار کیا، پھر وار کرتا چلا گیا، وہ چینی چلاتی رہی، مدد کے لیے پکارتی رہی، اس طرح وہ شریف اور پاک باز مال میرے غلیظ ہاتھوں سے قتل ہوگئ۔ بس ابویہ ہے کل کہانی۔''

بیٹے نے بیدورد ناک کہانی ختم کی۔ باپ نے نفرت اور غصے کے عالم میں اس کی طرف سے مند چھیر لیا، پھر ایک جھکے سے اٹھا اور حوالات سے باہر نکل آیا۔ ہیڈ وارڈن نے حوالات کا دروازہ بند کیا تو اس لمحے بیٹا پوری قوت سے چلایا۔

ابو .....ابو! میری بات سنین، جھے اکیلانہ چھوڑیں، جھے ڈرلگ رہا ہے بیلوگ جھے ماریں گے، پیانی کا پھندہ جھے اپنے سر پرنظر آرہا ہے۔

جب باپ نے مر کرند دیکھا اور کوئی جواب بھی نددیا۔ تو وہ پھر پوری قوت سے چلایا۔ ابواس کہانی کے ماس انجام کے اصل ذمہ دارتم ہواس سانحے کے ذمہ دارتم ہو۔ .... اس سانحے کی ذمہ داری تم پر ہے۔ تم ہی ذمہ دار ہو۔

اس طرح نوجوان ماحون اپنی بیرکهانی تمام ملا قاتیوں اور صحافیوں کو سنا تا رہا۔ اس سارے معاطلے کی ذمہ داری ایسے باپ بر ڈالٹا رہا، وہ چلا چلا کر کہتا رہا۔

ای جرم میں میرا والد برابر کا شریک ہے۔ پھر سزا صرف مجھے کیوں دی جارہی ہے۔ اس نے میری تربیت برجھی توجہ نہ دی۔سبب تو وہ بنا۔

اور پھر نو جوان پر مقدمہ چلانے کی نوبت ہی نہیں آئی ۔صرف چند دن وہ کمل

طور پر پاگل ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر حضرات کی رپورٹوں کے بعد اے پاگل خانے بیجوا دیا گیا۔ پاگل خانے میں جب کوئی ای کے سامنے آتا وہ اس سے یہی کہتا۔

اس واقعہ سے بیسبق ملا کہ والداپنی اولا د کوخودسنصالے ماں پر ذمہ داری نہ ڈالے۔

# دنیاوی زیبائش کو دین تعلیم پرحاوی کرنے کا انجام

چند سال پہلے کا واقعہ ہے۔ زرقی یو نیورٹی ہے ایک طالب علم اور طالب علم کا کالج میں معاشقہ ہوگیا اور سب طلبہ کوعلم تھا۔ جب سارے ہی ایسے (کردار والے) ہوں تو پھرکسی کو کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی۔ حتی کہ گراؤنٹہ میں بیٹے آپی میں چند ساتھیوں سمیت مجلس عروی (قائم کی)۔ ایک مولوی صاحب بے دوسرے باراتی بے۔ شام کو وہ طالب علم بیوی کے ساتھ گھر چلا گیا ،لڑکی والوں نے انظار کیا،لڑکی نہ آئی۔ والدین پریشان ہوئے۔ شیح کولڑکی فون کرتی ہے کہ امی پریشان نہ ہونا میں نہ آئی۔ فادی کر الی ہے۔ کل کو ہم دونوں گھر آئیں گے۔ والدین دیندار تھے۔ انتہائی پریشان ہوئے اور ایک رشتہ دار کو بچی لانے کو بیجا۔ لیکن وہ تو آنے کو تیار نہ تھی۔ دونوں گھروں کے بزرگوں نے معالمہ بھھانے کی کوشش کی۔ ہمارے پاس مدرسہ میں مدرسہ میں ہوئے ہی ایک مدرسہ میں حدیث میں ہے کہ ولی کے بغیر نکاح درست نہیں۔

ا عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّمَا إِمْرَأَةٌ نَكْحَتُ بِغَيْرِ إِذُنِ وَلِيِّهَا فَنكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنكَاحُهَا بَاطِلٌ .....

" حضرت عائشہ فی اسے روایت ہے کہ آپ تا ای نے فرمایا جونی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر تکاح کرے اس کا تکاح باطل ہے اس کا تکاح باطل ہے اس کا تکاح باطل ہے۔آپ نے پدلفظ تمن مرتبدار شادفرمائے۔"

## بوں کوعشق سے بچانے کی بوری کوشش کی جائے:

ملتان میڈیکل کالج کے ایک ذہین طالب علم کے بارے میں ایک افسوس ناک واقعہ بھی چیش آیا۔

اس طالب عالم کوایک زرید نامی لڑی فون کیا کرتی تھی۔ دونوں میں محبت ہوگئ اور مسلسل ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ اس طالبعلم کا نام اسد تھا۔ اس نے زرید سے کئی ملاقاتیں کیس اور اس کے عشق میں کالج سے غیر حاضر یوں کی بنا پر خارج کردیا گیا۔ زرید کی محبت کی وجہ سے اسے گھر والوں نے بھی اپنے گھر سے نکال دیا۔ جس لڑکی کے عشق میں وہ اس عتاب میں مبتلا ہوا وہ ایک طوائف زادی تھی۔ اس کے باوجود بھی اسد نے زرید کے ساتھ شادی کرنے کو اپنا مشن بنالیا اور اس نے پرائیوٹ فرمیں ملازمت کرلی۔

تعور کی دت کے بعد زرینہ نے اسد سے دوری اختیار کرنی شروع کردی تو اسد نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو زرینہ نے کہا میں اسد سے محبت کرتی تھی کہ جھے بعین تھا کہ یہ ڈاکٹر بن کر نہ صرف دولت کمائے گا بلکہ معاشر سے میں اعلیٰ مقام بھی ماصل کر ہے گا (لیکن یہ چیز حاصل نہیں ہوسکی) این کے نتیج میں دونوں کے درمیان نفرت ہوئی تو اسد نے خود کئی کرنا جائی ۔لیکن اس کے دوستوں نے اسے بچالیا۔ جب زرید کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اسد کے دوستوں کے اصرار پر جھوٹا عشق کرنے کی حامی مجرلی۔

ایک روز اسد نے زرید کوشادی کے لیے کہا تو زرید نے کہا کہ شادی کے لیے میری والدہ کو پچاس بڑار کی رقم اوا کرنا ہوگ۔ تواسد نے زرید کی والدہ کی شرط پوری کرنے زرید کی والدہ کے حوالے کر دی۔ گرطوائف زادی رقم حاصل کرنے کے بعد وعدے مخرف ہوگئ۔

اس صورت حال نے اسد کو اس قدر دلبرداشت کیا کہ اس نے ریل گاڑی کے فیج آ کرخودکثی کرلی۔

### فون ير دوسي لگانے والے غنڈوں سے ہوشيار

ایک اکمل نامی نو جوان کالج میں زیرتعلیم تھا اس کو نو جوان لڑکیوں کے ساتھ عشقیہ گفتگو کرنے کی عادت تھی۔ ایک روز اس نے پی کی او ہے ایک گھر میں شازیہ نامی لڑکی کو فون کیا جو ایک فرم میں ملازمت کرتی تھی اور دونوں نے اپنے فرضی نام رکھے ہوئے تھے اور دیر تک ان کی عشقیہ گفتگو جاری رہی۔ اکمل کولڑ کیوں کو اپنے جال میں پھنسانے کا فن آتا تھا۔ ایک روز اس نے شازیہ کو باغ جناح میں ملاقات کی دعوت دے ڈالی۔مقررہ جگہ پر دونوں آگئے۔ جب ایک دوسرے پرنظر پڑی تو دونوں کے چہرے شرم سے لئک گئے کیونکہ وہ دونوں بہن بھائی تھے۔ پت چلاہے کہ اکمل اس روز سے ایسا غائب ہوا کہ اس نے گھر والوں کو اپنی شکل تک نہیں دکھائی وہ کہاں ہے؟ اور کس حال میں ہے کی کوعلم نہیں۔ (نتھی مانی تربیت اولاد)

ہمیں اپنی اولا دخصو صاکر کیوں کی ٹیلی فون وغیرہ آلات پر کی جانے والی گفتگو پر مہری نظر رکھنی چاہیے تا کہ کہیں ہماری اولا د کسی درندے کا شکار نہ بن جائے یا خود ہماری اولا د درندہ صفت نہ بن جائے۔

### انڈے کا چورسولی پر چڑھا دیا گیا:

مجاہدین لشکر طیبہ کے سالانہ مرکزی اجتاع کے موقع پر مرید کے مرکز طیبہ میں اجتماع سننے گئے تھے اور مجاہدین نے ہر خصے کا ایک امیر مقرر کیا ہوا تھا جو خیمہ کے افراد کو کھانا کھلانے وغیرہ امور میں گائیڈ کیا کرتے تھے اور کھانا کھانے ہے کہا خیمہ کے ساتھیوں کو پچھ وعظ ونصیحت کیا کرتے تھے۔

چنانچہ مارے خیمہ کے امیر کوئی عالم دین تھے انھوں نے بچوں کی تربیت کے

موضوع پر ایک مختصر سا درس دیا این درس میں ایک واقعہ سنوایا جس کا خلاصہ درج ویل ہے کہنے لگے کہ میں نے ایک کتاب میں واقعہ بڑھا کہ

ایک مخف کہتا ہے کہ میں عدالت میں کوئی کام گیا تو وہاں ایک نو جوان کو دیکھا جو کہ ایک بورٹ کہ درہا تھا کہ تو دفع ہو جا کہ ایک بورٹ کولا تیں اور گھو نے مار رہا تھا اور کہدرہا تھا کہ تو دفع ہو جا چلی جا میں تھے سے بات نہیں کرسکتا وغیرہ وغیرہ۔

میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان ابررگ عورت کو کیوں مار رہے ہو؟ اس نے حسرت بھرے لہج میں کہا کہ بیعورت میری ماں ہے اس کو اس لیے مار رہا ہوں کہ میں ابھی چھوٹا تھا اپنے پڑوسیوں کے گھر سے مرغی کا اعدا چوری کر لایا اور اپنی ماں کو دے دیا اس نے مجھ سے بیسوال کیے بغیر ابال کر دے دیا کہ تو یہ اعدا کہاں سے لایا ہے؟

جس کی وجہ سے میرے دل میں چوری کی محبت پیدا ہوگی اور میں خوب چوریاں کرنے لگا حتی کہ میں بڑا ہوگیا میری مال نے جھے بھی ملامت نہ کی آخرکار میں اسلحہ لے کرایک گھر میں چوری کرنے کی غرض سے داخل ہوا گھر والے جاگ گئے اور جھے کرایک گھر میں چوری کرنے کی غرض سے داخل ہوا گھر والے جاگ گئے اور چھے کرائے کے کوشش کی تو میں نے فائر کردیا جس سے گھر کا کوئی فردتل ہوگیا اور پولیس نے جھے گرفآر کرلیااور جھ پر مقدمہ ہوگیا جس کے منتج میں جھے پھانی کی سزانج نے نئی ہوا کی اور میں اس کو سائی ہے اور یہ میری بدبخت ماں جھ سے الودائی ملاقات کرنے آئی اور میں اس کو اس لیے مار رہا ہوں کہ جب میں انڈا چوری کرلایا تھا اس وقت اس نے جھے کیوں نہ سمجھایا ؟ اگر یہ جھے اس دن سمجھاتی تو جھے چوری کی عادت نہ پڑتی اور جب میں چوری میں ملوث نہ ہوتا تو جھ سے انسان کا قتل نہ ہوتا جس کے نتیج میں پھانی کے پوری میں ملوث نہ ہوتا تو جھ سے انسان کا قتل نہ ہوتا جس کے نتیج میں پھانی کے پھندے پرلئک رہا ہوں۔

## کسی اجنبی کومنه بولا بیٹا نه بنایا جائے

اپی اولاد کونیک راست کی را به نمائی کریں اور آئیس غلط کاموں اور عادتوں سے پیا کر رکھیں ان شاء اللہ آپ کی اولاد آپ کے مشکل وقت میں کام آئے گی۔
اگر اللہ نے آپ کو اولاد عطانہیں کی تو پھر کی اجبی کو اپنا منہ بولا بیٹا نہ بنالیں کیونکہ ایک تو اس کے نتائج عموما غلط نکلتے ہیں دوسرا یہ کہ اللہ نے بھی اس منع فرمایا:

﴿ وَ مَا جَعَلَ اَدْعِیاءَ کُمْ اَبْنَاءَ کُمْ ذٰلِکُمْ قَوْلُکُمْ بِاَنْاءَ کُمْ ذٰلِکُمْ قَوْلُکُمْ بِاَنْاءَ کُمْ اَبْنَاءَ کُمْ اللهِ فَانِ لَمْ تَعْلَمُوْا الْحَقَ وَ هُوَ یَهُدِی السَّبِیلَ الْدَعُوهُمْ لِلْاَبَاءِ هِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْلَ اللهِ فَانِ لَمْ تَعْلَمُوْا اَبْنَاءَ هُمْ فَاخُوا اَنْکُمْ فِی الدِّیْنِ وَ مَوَالِیْکُمْ اِنْ اللهِ فَانِ لَمْ تَعْلَمُوْا اَبْنَاءَ هُمْ فَاخُوا اَنْکُمْ فِی الدِّیْنِ وَ مَوَالِیْکُمْ اِنْ اللهِ فَانِ لَا اللهِ فَانِ اللهِ فَانِ اللهِ فَانِ اللهِ فَانِ اللهِ فَانِ الْمَوْقَ اللهُ فَانِ اللهِ فَانِ اللهِ فَانِ اللهِ فَانِ اللهِ فَانِ اللهِ فَانِ اللّٰهِ فَانْ اللّٰهِ فَانِ اللّٰهُ فَانِ اللّٰهِ فَانْ اللّٰهُ فَانِ اللّٰهِ فَانِ اللّٰهُ فَانِ اللّٰهِ فَانِ اللّٰهِ فَانِ اللّٰهِ فَانِ اللّٰهُ فَانِ اللّٰهُ فَانِ اللّٰهِ فَانِ اللّٰهِ فَانِ اللّٰهِ فَانِ اللّٰهِ فَانِهُ اللّٰهُ فَانِ اللّٰهِ فَانِهُ اللّٰهُ فَانِ اللّٰهُ فَانِهُ اللّٰهُ فَانِهُ اللّٰهُ فَالْنَ اللّٰهِ فَانِهُ اللّٰهُ فَالْهُ اللّٰهُ فَانِهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَانِهُ اللّٰهُ فَانِهُ اللّٰهُ اللّٰهِ فَانِهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

(الحجرات:٤٠٣)

ایک سرمایہ دار دولت مند مخص نے ایک بیج کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جو اس کے مرمایہ دولت کو سنجالا کرتا تھا۔

ایک رات ان کے گھر میں ایک شخص سر ماید دارکی بیٹی کی عزت کو داغ دار کرنے کی شیت سے داخل ہوالیکن گھر والے بیدار ہو گئے تو وہ شخص گھر سے بھاگ نکلنے بیں کامیاب ہوگیا۔ جب صبح ہوئی تو سر ماید دار شخص کھوجی کو لایا تاکہ اس کی عزت کے لئیرے کا سراغ لگایا جائے۔

جب کھوجی آیا گھر والوں نے کھوجی کے لیے ناشتے کا بندوبت کیا اور کھوجی کے سامنے معد ہولے بیٹے نے ناشتہ سامنے لا کر رکھ دیا اور خدمت میں لگ گیا جب کھوجی نے کھانا کھالیا تو سرماید وار مخص نے کہا کہ اٹھو اور مجرم کی کھوج لگاؤ لیعنی مجرم کے قدموں کا پیچھا کرو۔

تو کھوجی نے کہا کہ اس کارروائی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجرم آپ کے گھر



من موجود ہے۔

سر ماید دار محض جران ہو کر بولا وہ کون ہے؟ کھو جی نے کہا جو محض میری خدمت پر مامور ہے لین آپ کا مند بولا بیٹا وہی مجرم ہے کیونکہ میں نے اس کی جال اور قدم کو چیک کرلیا ہے۔

چنانچہ جب تحقیق کی گئی تو واقعی وہی منہ بولا بیٹا ہی مجرم نکلا اس کے بعد سرمایہ دار مخف نے اپنے منہ بولے بیٹے کو پکڑا اور خوب مارا بھر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ((.....)))

اس طرح کا ایک واقعہ چند سال پہلے مجلّہ الدعوۃ میں رائیونڈ کے حوالے سے چھپا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک محف نے ایک اجنبی الڑکے کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا اس لڑکے نے اپنے ساتھ ایک دوست کو ملا کر اس شخص کی چھ سالہ بیٹی آ منہ کو تبلیغی اجتماع والے گراؤنڈ میں جو اس وقت ویران بڑا تھا اس میں لے گیا اور کم س آ منہ کی عزت لوٹی اور کم من آ منہ کی عزت منہ بولی اور پھر مار ڈالا پھر جب والدین نے اپنی نجی کو گم پایا تو تلاش کرنے لگ گے تو یہ منہ بولا بیٹا بھی تلاش کرنے والوں میں شریک ہوگیا۔

جب والدین کو قاتل کا علم ہوا تو انھیں بہت صدمہ ہوا آخر صدمہ کیوں نہ ہوتا کہان کی بیٹی کا قاتل وہ مخض تھا جے انھوں نے اپنا بیٹا بنایا تھا جے وہ کھلاتے پلاتے ، پہناتے رہے۔





# بچوں کو بچین سے تعلیم کے ساتھ ہنر سکھا کیں

موجودہ دور میں اپنے بچوں کو گھر بلو کام کان کرنے کی عادت نہیں ڈالتے عذر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ابھی یہ بچ ہیں یہ وقت ان کے کام کرنے کا نہیں بلکہ پڑھنے کا ہے بھر والدین کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ سکول میں اچھے نمبر حاصل کر لے اس لیے ان سے کام کروانا غلط تصور کرتے ہیں چنانچہ بچہ سکول سے آئے گا سکول کا کام کرے گا بھر ویوانہ وار کھیل کے میدان میں چلا جائے گا شام کو آئے گا تو کھانے سے قارغ ہو کر ٹی وی وغیرہ کے سامنے بیٹے جائے گا نہ اسے گھر بلو کام کرنے کی فکر اور نہ ہی نماز کا خیال بھر تجب تو اس پر ہے کہ والدین کو کوئی فکر نہیں ہوتی بھر جب بچہ کما بے نماز کام چور ہو جاتا ہے بھر والدین چاہتے ہیں کہ بچہ اچھا اور نمازی بن جائے اور کام کرنے لیکن اس وقت تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے۔

اگر ہم چاہیے ہیں کہ ہمارا بچہ والدین کا فرمانبردار ، نمازی ، دیندار ، گھریلو کام کرنے والا ہے تو ہمیں بچین ہے ہی ان میں نیکی کا جج بونا ہو گا ورنہ بعد میں پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا اگر بچوں کی غلطیوں کی اصلاح چھوٹی عمر میں نہ کی گئ تو اس کا انجام صرف والدین نہیں بلکہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوگا مزید ایک واقعہ ملاحظہ فرما کیں اور اپنے معمول میں تبدیلی لاکیں۔

عدد المنافرة المنافر

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد اسلامی مواد پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



اولاد انسان کے دل کا کھل آ تھوں کا نور اور دل کا سرور ہوتی ہے۔ انسان اس دنیا ش اللہ اور اس کے رسول مشکھ آئی کی اطاعت کے بعد اپنی اولاد کے لیے ہی جیتا ہے۔ ایک مومن اور مسلمان ہروقت ٹیک اولاد کے لیے دعائیں کرتار ہتا ہے۔ ((دَتِ هَبْ لِئے وَسِنَ الصّبِلِي فِيْنَ)) اے میرے رب جھے ٹیک اولاد عطا کر۔

اولا دکی نیکیوں کا صلدوالدین کو دنیا میں نیک شہرت اور وفات کے بعد صدقہ جاریہ کی شکل میں ملتار ہتا ہے۔ لیکن جب اولا دیگر جائے تو وہ دل کے لیے ناسور بن جاتی ہے اور ان کی بدا عمالیاں والدین کے چین وسکون کو عارت کردیتی ہیں۔ای لیے اللہ تعالی نے اولا واور مال کو آز مائش قرار دیا ہے۔

(( إِنَّهَا آمُوالُكُمْ وَاوْلادُكُمْ فِتْنَاتُ اللَّهِ اللَّقِ:١٥١٥)

ہر پچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے گراہے تیکوکار پابدکار 'موسی یا کافر' صالح یافاسق وفاجر بنانے میں والدین کاسب سے بڑا کر وار ہوتا ہے۔اس لئے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معصوم بچوں کی جسمانی تربیت کے ساتھ روحانی اور نہ ہی تربیت کا بھی اہتمام کریں تا کہ آ گے چل کروہ اپنے رب کے ساتھ ساتھ والدین کے بھی مطبع وفر مال بردار ہوں۔

دین اسلام کمل ضابطہ حیات ہے اس نے اپنے مانے والوں کی زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے ہیے
را ہنمائی مادی امور بیں بچی ہے اور روحانی اُمور بیں بچی ۔قرآن مجید اوراحادیث رسول بیس جا بجا اولاد کی
نافر مانیوں سے بچاؤ کے لیے اسلامی تر بیت کے حوالے سے راہنمائی موجود ہے۔ اوراس سلسلہ بیس کی اہم
کتب شاکتہ ہو چکی ہیں گران بیس امکائی حد تک ضعیف احادیث موجود ہوتی ہیں۔ زیر نظر کتاب کا خاصہ ہی
ہے کہ محترم ابو یا مرخط شد نے صرف سیح احادیث اور موجودہ دور کے چش کشا واقعات کی روشی بیس اولاد کو نیک اور
والدین کی آنکھوں کا سرور بنانے کے اصول بیان کیے ہیں۔ اگر آپ چاہے ہیں کہ آپ کی اولاد دنیا اور آخرت
میں آپ کے لئے فائدہ مند ہوتو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ بیس فعمانی کتب خانہ کو اس کتاب کی اشاعت پر
دلی مبارکہاد چیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہے دعا گوہوں کہ وہ ان کی اس خدمت کو تجول کرے۔ (آئین)

ردفيسروسيم اكبري في المريخ ال

